# طلبه دوره فأريث كے لئے آیا النول تخفہ

ونط

يسندفرمودة

حضر ولأنار "بيركمان حب المحضر ولأنار "بيركمان حب المان موسيا ناظم اللي عَامِر عَمظ المرعليم مهمانيور فقال من من من المفتى مُ المفتى المؤلد المفتى المؤلد المفتى الما المؤلد المؤلم المؤلم

معاول

محيرنظم الدين نوادوي

CHIE CONTRACTOR

منار الرن اواروي المنظم المناق المن المناق المناق

طلماء دورة صديث كيائي انمول تخنه نوطاوى شريف فقيهالاسلام حضرت مولانامفتي مظفر حسين صاحب مدظلئه ناظم اعلى جامعه مظاهر علوم (وقف) سهار نپور حضرت مولانا سيدمحرسلمنان صنا ناظم اعلى مظاہر علوم سہار نبور محرضياءالدين نوادوتي ابن حضرت قاري شعيب احمرصا

ولف.... محمرضياء الدين أوادوي معتلم مظامر عادم جديد المنهاد فبود كمهوزنك . محرسيم رحمت كميدوفرمبادك اثناه مهادنود بار اول.... ناشر مخلدمبارک ساه ر سمارنیوره (یو. پی) سمارنیوره (یو. پی) سمارنیوره (یو. پی) مخله مبارك شاه (اردوبازار) 222311,221002:112 B. J. Marit E. 1

#### انتساب

مربی بخلصی، والدی حضرت اقدس قاری شعیب احمد صاحب مدخلائناظم مدرسه عظمتید انصار نگرنواده بهار، اور والده محترمه کے نام، بلوث دعاؤں اور تربیت نے اس خدمت کا عزم وحوصلہ بخشا اور جنہوں نے احقر کی زندگی کو اشاعت دین کے واسطہ وقف کردیا۔

اوراس برادرمحترم جناب مولوی طارق صاحب اورمحتر مہ بمشیرہ صاحب کے نام جن کی خصوصی شفقتوں نے احقر کواس مقام تک پہونچایا۔
اللہ تعالی ان حضرات کا سابیتا دیرقائم رکھے۔ آبین
اور مادر علمی جامعہ مظاہر علوم کے نام جس کے گلش علمی نے احقر کوعلوم نبوی سے
سے خوشہ چینی کے مواقع میسر کئے۔ اللہ رب العزب تا قیامت اس کے فیضان کو جاری
رکھے۔ آبین



## دعائيه كلمات

فقيدالاسلام حضرت اقدس الحاج مولانامفتي مظفر حسين صاحب مدظله العالى ناظم مدرسه مظاہر علوم (وقف) سہار نیور (یویی)

أحمد الله العلى العظيم، واثنى على نبيه الكريم، محمد

وآله وصحبه اجمعين.

اما بعد! پیش نظررساله شرح معانی لا تارللطحاوی کا ایک مخضر نوٹ ہے جوعزیز مولوی محمضیاء الدین نوادوی نے ترتیب دیا ہے جس میں متعلقہ کتاب کے بعض اہم مباحث اور بالخصوص انظار طحاوی وغیره دیگر مباحث پر گفتگو کی گئی ہے۔اس میں شک نہیں کہ پیکوشش ایک طالب علمانہ سمی وکوشش ہے مگر عزیز طلباء کے لئے قابل توجہ اور لائق النفات ضرور ہے، میں دعا کرتا ہوں کہاللد نعالی مؤلف سلمہ کوعلم وعمل میں برکت ا منواز ما وراس كي معى وكوشش كوبارة ورفر مائ و ماذلك على الله بعزيز.

> مظفرحسين سرجمادي الاولى مهرساھ

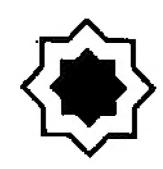

#### تقريظ

حضرت اقدس مولانا سیدمجرسلمان صاحب مدظله العالی ناظم اعلی جامعه مظاہر علوم سہار نپور (یوپی)

## بنيم المخالج المناز

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

اما بعد! عزیرم مولوی ضیاء الدین نوادوی سلمهٔ نے دوران تعلیم اپنے استاذ محرم کی تقریر طحاوی کے جونوٹ اوراسباق کی تلخیص مرتب کی ہے اس کے متعلق ان کے استاذ محرم کی توثیق وتا ئید کے بعد مزید کی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عزیز موصوف نے جومحت کی ہے اورا بنی حیثیت وصلاحیت کے پیش نظر جومبارک سعی کی ہے وہ لائق تعریف ہے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے مواقع تحریراً وتقریراً ان کوزیادہ سے زیادہ عطافر مائے۔احقر مشغولیت کے پیش نظر ان کی تحریب طلب طور پرنہیں دیکھ سکالیکن ان کے اساتذہ کی تائید کے پیش نظر ان کے لئے حسب طلب چند دعا ئے کمات تحریر کردیتا ہے اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطافر مائے اور صفات قبولیت عطافر مائے۔آئین

فقط محمد سلمان مهر جمادی الاولی ۱۲۳۳ م

حضرت مولانامفتي مقصوداحمه صاحب مرظله العالى صدرمفتی واستاذ حدیث جامعه مظاہرعلوم سَهار نیور (یو پی)

حامداً و مصلياً على خير البرية، عليه وعلى آله السلام والتحية اما بعد! حضرت امام ابوجعفر طحاوي رحمه الله تعالى نے شرح معانی لا خار بعنی طحاوی اشریف کی تصنیف اصلاً تو ملحدین اور منکرین لجیة الحدیث کے رداور احادیث و آثار کے ظاہری تضادوتعار فل كرنے كے لئے كى ہے، جيها كه خودامام طحاوي نے كتاب كے ديبا چهيں وج ا تصنیف بیان کرتے ہوئے فرمایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور تبعاً میرکتاب بہت سے فوائداوا امفیدمیاحث خصوصا مسائل ههیه کے بیان پرجمی مشمل ہے جتی کہ مسائل ههیه کے سلسلہ میر غرب ائمه، دلائل ائمه، اور پھران دلائل كدرميان مائمه كرنائى اس كتاب كاموضوع بن كيا۔ حضرت مصنف بسااوقات ال مقصد (محاكمه بين الادلية ) كے لئے اتن طویل بحث ا فرماتے ہیں کہ مجادلہ اور مناظرہ جیسی شکل پیدا ہوجاتی ہے، طالب علم کے لئے اس کو محفوظ کرنا وشوارتر ہوجا تا ہےاس لئے مصنف کی بیان کردہ مباحث کی تلخیص اور کہیں شرح کی ضرورت در ا پیش ہوتی ہے۔حضرات علاء نے اس کتاب کی تخصات مختلف انداز میں لکھی ہیں،جواولاً تا اعر بی زبان میں ہیں ثانیا نایاب ہیں،اللہ یاک جزائے خبردے مولوی ضیاءالدین نوادوی سلما کوکہ انہوں نے طحادی شریف میں بیان کردہ مسائل دمباحث کا اردوزبان میں نوٹ 'طحادی ا ك نام سے اختصار كر كے بنده كؤسنايا ہے بنده نے حسب موقعہ حذف واضافہ بھى كرايا ہے اميد ہے کہ طلبۂ دور ہ حدیث کے لئے میخفر مجموعہ مفید ٹابت ہوگا خدا کرے ایبا ہی ہوموصوف کم ا بنهای کوشش ہے۔اللہ یاک قبول فرمائے مزید کی تو فیق دے آمین۔ ایپر بہلی کوشش ہے۔اللہ یا ک قبول فرمائے مزید کی تو فیق دے آمین۔

فقظ العبر مقصودا حمدانبهوي

خادم دارالافآء مظاهر علوم مهار نيور (يويي) بهم جمادي الاولى مريم الص

#### تقريظ

حضرت مولانا الحاج عبر الخالق صاحب مدظله العالى استاذ حدیث جامعه مظاہر علوم وقف سہار نیور (یو پی)

## 

حامداً ومصلياً

امابعد! محترم مولوی ضیاءالدین نوادوی سلمهٔ نے ''نوٹ طحاوی' کے نام سے طحاوی شریف میں بیان کردہ مسائل ومباحث کا اردوزبان میں اختصار کیا ہے بندہ نے بھی بعض مباحث کود میصا ہے ماشاءاللہ دیکھ کرمسرت ہوئی طلبہ دورہ حدیث شریف کے لئے بیمجموعہ ان شاءاللہ مفید ٹابت ہوگا زمانہ طالب علمی میں ایک اہم کتاب کے طل کی طرف توجہ سے عزیز موصوف کے ذوق تالیف کا بہتہ چاتا ہے ''اللہ کرے زدر قلم اور بھی زیادہ'' اللہ کر بالعزت موصوف کی اس کوشش کو قبول تام عطا فرمائے اور نفع عام کا ذریعہ بنائے۔ آمین ۔

احقر عبدالخالق خادم التدريس مظاہرعلوم وقف سہار نيور مار بيج الثاني ١٢٣س



### عرض حال

الحمدلله وحدة والصلواة والسّلام على مَن لا نَبِي بعدَهُ أمّا وعد:-

الله رب العزت كا بے انتہافضل وكرم اور اسكى عنايات، مدرسه عظمتيه نواده كى اصلاحات، مادر علمى مظاہر علوم كى علمى توجہات اور اساتذه كرام، خصوصاً والمدِ محتر م حضرت اقدس مولانا قارى شعيب احمد صاحب مد ظله العالى كى بے انتہا شفقتوں اور معنتوں نے احقر كو يہاں تك پہونچايا ورنہ ميرى كيا ہمت اور كيا مجال كه ايسے امام (جنہوں نے فدہب احناف ہی نہيں بلكه فداہب اربحه كاكتب خانه كھول كرد كھديا۔ جن كے ہارے ميں امام العصر محدث كير علامه انور شاہ شميرى نے فرمايا كه امام طحاوى منہ جن كى بارے ميں امام العصر محدث كير علامه انور شاہ شميرى نے فرمايا كه امام طحاوى فرمايا كہ امام طحاوى المدہ بنانہ بن كے المام بن تنے بلكه فدا ہب اربعہ كے اعلم شعے )كى كتاب پركوئى نوٹ يا مرسالہ بايں طور زيب صفحة رطاس كرنے كى جرات وہمت كرسكوں۔

دراصل زیرنظر مجموعہ ششائ امتحان کی تیاری کے لئے حضرت استاذ مولانا مفتی مقصود صاحب مد ظلہ کی تقریر اور دیگر شروحات کی مدد سے بندہ نے تیار کیا جس سے بعض ساتھیوں نے بھی استفادہ کیا اورخواہش ظاہر کی کہ اس کوشائع کرا دیا جائے تا کہ طلبہ دورہ حدیث عام طور پر استفادہ کرسکیں، چنا نچہ ساتھیوں خصوصاً مولوی محمہ المدنی کے مشورہ سے خالق حقیق سے دعا کرتا ہواتھیج کے لئے استاذ محترم جناب حضرت مولانا مفتی مقصود صاحب مد ظلۂ اور حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مد ظلۂ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

حضرت مفتی مقصودصاحب نے باوجودقلت وفت اور کنڑت مشاغل کے احقر کی

درخواست کو قبول فر ما کرحوصلہ افز ائی فر مائی، اللہ رب العزت حضرت کا سامیہ تا دیر قائم رکھے اور ہم طالبان علوم نبوی کوزیارہ سے زیارہ استفادہ کی تو فتی عطافر مائے۔ آبین چونکہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے اس لئے اس مجموعہ میں خطا و نسیان کا اختال ہے لہذا حضرات قارئین ہے گذارش ہے کہ خطا کو دامن عفو میں چھپاتے ہوئے احترکومطلع فر مائیں تا کہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔

اخیر میں ہم شکر گذار ہیں ان حضرات کے (خصوصاً مولوی نظام الدین نوادوی ،مولوی نصیرالدین نوادوی ،مولوی عاطف کمال ،مولوی عبدالحی ) کا جنہوں نے احتر کا قدم قدم پر تعاون کیا ، خدائے ذوالجلال ان لوگوں کولم نافع وعمل صالح کی تو فیق عطافر مائے۔

احقر محمد ضیاء الدین نواده کی دوره حدیث شریف جامعه مظاہر علوم سہار نبور (بوبی) ابن قاری شعیب احمد صاحب مد ظلئ ناظم مدرس عظمتیه محلّد انصار نگرنواده (بہار) ناظم مدرس عظمتیه محلّد انصار نگرنواده (بہار) سارجمادی الاولی سیس میں درجعہ



# (دل کا باتیل)

ال بالنهار كاب انتها شكرواحسان بجوخالق السلوت والارض اور مالك بحرو مرہ اورجس نے اس روئے زمین پر اتی نعمتوں کی بارش برسائی جس کا شار کرنا جھے جيانان كيس عامر إج جياكرار شادباري جوان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ،الشرب العزت في مولوى ضياء الدين كوزبان وللم كالطيم نعت معمر فراز كيا، چنانچەاللەكى فىل وكرم سے انہوں نے تقریر كى ایك كتاب لکھى جس كا ہم طلباء نے بھی مطالعہ کیا ماشاء اللہ بہت جلدان کی کتاب ہرخاص وعام میں مقبول ہوئی ، اور اللہ تعالی نے ایک نعمت میں ای وی ہے کہ وہ استاذ محترم کی درسی نقار بر کو تحریری طور پر ضبط كر ليتے ہيں، چنانچيان كي جلالين اور مشكوة شريف كى كا پي ہے ہم لوگوں نے استفاد كيااورول ہے دعائيں كمالله مزيدتى عطافرمائے، بچنانچيسالقدسالوں كاطرح امسال بھی انہوں نے دورہ حدیث میں خصوصاً ترندی اور طحاوی کی نقار مرکونوٹ کیا جس ہے بوقت امتحان ہم طلباء نے استفادہ کیا مگر چونکہ طحاوی شریف بہت صحیم کتاب ہے جس کی وجہ سے اس کی کا لی بھی بہت صحیم کھی اس وجہ سے انہوں نے قلت وقت کے پیش نظرامتان کی تیاری کے لئے حضرت استاذ کی کابی اور دیگر شروحات کی مدد سے طحاوی شریف کے اہم مباحث کو بطرز نوٹ لکھنا شروع کیا دوران تحریبعض ساتھیوں کی نگاہ یری تو بہت مفید معلوم ہواتو ہم لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ بیکالی دیدیں تا کہ ہم طلباء مجى اس كا فو توكراكراستفاده كرسكيل جنانجه بإضابطه مطالعه كے بعد بہت ہى مفيد بإيا تو ول میں جذبہ پیدا ہوا کہ اگر میکالی شائع ہوجائے تو طلباءعزیز کے لئے بہت ہی مفید

ہوگی چنانچہ ای کے پیش نظر ہم لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کا پی پر نظر ڈائی فرما کر شائع کرادیا جائے گراولا انہوں نے اپنی کم علمی ظاہر کی ،گر ہم طلباء کے بار باراصرار نے ان کوقلم اٹھانے پر مجبور کیا، چنانچہ انہوں نے رب ذوالجلال کا نام لے کر اور حضرات اس تذہ کرام کی خصوصی دعاؤں اور حضرت والدمحتر م جناب قاری شعیب صاحب مذہلا کی خصوصی محنقوں اور برادر کبیر مولوی محمہ طارق صاحب مدخلاہ ودیگر احباب واقارب کے اخلاص کی برکت ہے ''نوٹ طحاوی'' کے نام سے لکھنا شروع کردیا جوآج الحمد اللہ ہم طالبان علوم نبوی کے ہاتھ میں موجود ہے۔

الشرب العزت ان كاس عمل كوقبول فرمائ اور ذخيره أخرت بنائے - آجن

فقط

مولانا (محمد المدنى) مظاهرى ابن حضرت الحاج مولانا حبيبية صاحب مدهلة مهاجرمدني

مولانا (محمر) ابن حضرت مولانا عاقل صاحب مدظلهٔ استاذ حدیث مظام علوم سهار نپور

مولوی محمد نظام الدین نوادوی بن حضرت قاری شعیب احمد صاحب مدظلهٔ ناظم مررسه عظمتیدانصار نگرنواده (بهار) مولوی محمد نصیرالدین نوادوی متعلم جامعه بذا



# فهرست مضاملن محتاب الطهادة

| باب الماء يقع فيه النجاسة                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب سور الهرة ۱۱                                                                                                   |
| ماب سه الكلب                                                                                                       |
| 72                                                                                                                 |
| ماب التسمية على الوضوع                                                                                             |
| باب فرض مستح الراس في الوضوء                                                                                       |
| باب حكم الاذنين في وضوء الصلواة                                                                                    |
| به به بالم على الرجلين في وضوء الصلواة المهم الرجلين في وضوء الصلواة                                               |
| باب الوضوء هل يجب لكل صلواة ام لاب                                                                                 |
| باب الرجل يخرج من ذكره المذى كيف يفعلبهم                                                                           |
| باب محکم المنی هل طاهر ام نجس مم المنی هل طاهر ام نجس                                                              |
| باب الذي يجامع ولا ينزل الذي يجامع ولا ينزل                                                                        |
| باب الدى يجامع و د يترن الد ضه ع ام لا ۲ مم .                                                                      |
| باب اكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء ام لا<br>سهم الحدد الل كاحكم                                                  |
| لحوم ابل کا حکم فیدال منده الا کا حکم                                                                              |
| باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا ٢٦                                              |
| باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر٢٢٠ باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر٢٨٠                    |
| باب ذكرالجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقرأتهم القرآن ٨٠٠٠ باب ذكرالجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقرأتهم القرآن |
| باب حكم بول الغلام و الجارية قبل ان ياكلا الطعام ٥٠                                                                |
| باب الرجل لا يجد الانبيذ التمر هل يتوضأ به او يتيمم ٥٢                                                             |

| ۵۴                | باب المسح على النعلين                   |
|-------------------|-----------------------------------------|
| ۵۵                | باب المستحاضة كيف تتطهر للصلواة         |
| ۵٩                | باب حكم بول ما يوكل لحمه                |
| ۲                 | باب صفة التيمم كيف هي                   |
| ٦٢                | باب غسل يوم الجمعة                      |
| ۲۳                | باب الاستجمار                           |
| ۲۵                | باب الاستجمار بالعظام                   |
| رب اوالجماع٧٢.    | باب الجنب يريد النوم او الاكل او الشر   |
| كتاب الصلوة       |                                         |
| 49                | باب الاذان كيف هو                       |
| Y 9               | اذان کا حکم                             |
| ۷                 | مسئله تربيع                             |
| ۷1                | مسئله ترجيع                             |
| 4                 | باب الاقامة كيف هي                      |
| ۷۳                | اقامت کا حکم                            |
| ة خير من النوم ٥٦ | باب قول المؤذن في اذان الصبح الصلو      |
| -                 | باب التاذين للفجراي وقت هو بعد طلوع الف |
|                   | باب الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الآخ      |
|                   | باب مايستحب للرجل ان يقول اذا سم        |
|                   | باب الجمع بين الصلوتين كيف هو           |
|                   | باب الصلونة الوسطىٰ ايّ الصلوات         |
|                   |                                         |

| باب الوقت الذي يصلي في الفجر اي وقت هو                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| باب الوقت الذي يستحب ان يصلي صلونة الظهر فيه ٩٩                                      |
| باب صلواة العصر هل تعجل او تؤخر                                                      |
| باب رفع اليدين في افتتاح الصلواة الى اين يبلغ بهما٩٣                                 |
| باب مايقال في الصلوة بعد تكبيرة الافتتاح ٩٥                                          |
| باب قرأة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوة ٩ ٦                                        |
| باب القرأة في الظهر والعصر                                                           |
| باب القرأة في صلواة المغرب                                                           |
| باب القرأة خلف الأمام                                                                |
| باب الخفض في الصلواة هل فيه تكبير ١٠٨                                                |
| باب التكيير للركوع والتكيير للسجود والرفع من الركوع هل من ذلك رفع ام لا ١٠٩          |
| باب التطبيق في الركوع ١١٢                                                            |
| باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزى اقل منه ١١١                                    |
| باب ماينبغي ان يقال في الركوع والسجود ١١٥                                            |
| باب الامام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له ان يقول بعدها ربنا ولك الحمد ام لا كاا |
| باب القنوت في صلواة الفجر وغيرها ١١١                                                 |
| باب مايبداً بوضعه في السجود اليدين او الركبتين ١٢٢                                   |
| باب وضع اليدين في السجود اين ينبغي ان يكون ١٢٢                                       |
| باب صفة الجلوس في الصلوة كيف هو                                                      |
| باب التشهد في الصلواة كيف هو                                                         |
| باب السلام في الصلوة كيف هو ١٣١                                                      |
| باب السلام في الصلواة هل هو من فروضها او من سننها سسا                                |
|                                                                                      |

## امام طحاوي كحفقر حالات

فام ونسب نام: احر، كنيت ايوجعفروالدكانام محرب سلسلنساس طرح ب، ابوجعفر احمد بن محد ابن سلامه ابن سلمي الازدى، المجرى، الطحاوى المصرى، چونكه آب كاتعلق يمن كالكمشهور قبيله "اذد" \_ بال وجه \_ آب ازدى كبلات بن اور ميم فبیلہ جرکے ایک شاخ، جربے اس دجہ سے جری کہلاتے ہیں اور فتح اسلام کے بعد آب كة باءاجدادممرى طرف منقل موكة تصال وجه عمم في كبلات بن اور چونكمم كايك قرية المحاء على آپ كى پيدائش مونى اس دجه علوى كهلاتے ہيں۔ ولادت آب كى پيدائش بالاتفاق كيشنبدا ارتي الاول من بوئى ، البتدى من 

> وفات شب ينجشنه ويقعده كي جاندرات من وفات بولي-البترين شي دوقول بي (١) ١١٣هم يي رائح ب (٢) ١٢٣هم

تعلیم و تربیت حضرت امام طحاوی اس وقت پیدا بوئے جب علماء ونضلاء کی گشریت بھی اور خود آپ کالیزا گھر انہ کمی تھا، والدمختر م ایک عالم ،صوفی ،ادیب تقے اور آپ کی والدہ محتر مدحضرت امام مزنی کی بہن تھیں اور آپ کے تعلیم کی ابتداء والده محترمہ سے ہوئی لین جب شوق بر حاتو انہوں نے والد محترم سے علمی استفاد کیا، لکین جب اس ہے بھی بیاس نہ بھی تو پھراہینے ماموں اسلعیل بن کی مزتی سے ملمی ربط کی قائم كيا، چونكدامام مرنى حضرت امام شافعي ك اجلّه تلافده ميس سے بتھاس لئے امام الحقي طحاوی نے بھی مسلک شافعی اختیار کیا تھا، لیکن بعد میں جب امام احمد بن عمران حقی مصر

کے قاضی بن کرتشریف لائے تو ماموں کا صلقہ اور ان کا فد جب ترک کر کے امام احمد بن عمران حفی کا حلقہ درس اور انہی کا مسلک فد جب حفیت اختیار کرلیا۔
مران حفی کا حلقہ درس اور انہی کا مسلک فد جب حفیت اختیار کرلیا۔
میں جب دیاں کی مسلک کیوجہ اس کی متعدد وجوہات بیان کی گئ

-U

(١) علامه الويعلي نے كتاب الارشاد في ترجمة المزنى، علامه يافعي نے مرأة الجنان ميں، علامہ محد ابن احمد شروطی ہے تقل فرمایا ہے کہ انہوں نے ازخود امام طحاوی بدريافت فرمايا كرآب نے شافعيت كوكيوں ترك كرديا؟ توامام طحاوى نے جواب ویا کدمیرے مامول امام مزنی کتب حقیت کا کثرت سے مطالعہ فرمایا کرتے تھے، تومیل نے بھی حقی کتابوں کا مطالعہ کٹر ت ہے شروع کردیا تو جھے دلائل شافعیہ کے مقابلہ میں ولال حنفية بياده مظبوط ومحقق معلوم موية تومس في حفيت اختياركرلى-(۲) علامدابن ججرعسقلانی نے لسان المیز ان میں بیات تقل فرمائی ہے کہامام اطحادی این ماموں امام مزنی کے ساتھ کی وقیق مسئلہ میں الجھ گئے حضرت امام اشکال کرتے كتاور مامول جواب دية كئة خركار مامول في ففا بوكر بدعائى كلمه والسله لا يسجئ منک شی زبان ے نکالدیا، تو انہوں نے ماموں کا حلقہ در ک اور فرجب چھوڑ کرامام احمد بن الي عمر ان حقى كدرس مين جاناشروع كرديا اورائي كاند بب بهي لين حفيت اختيار كرليا-(٣) دراصل امام طحاوی جب مادر شکم بی میں تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا مگر بیزندہ تھے تو اب مئلہ کھڑا ہوا کہ مال کے پیٹ کوش کرکے بجہ نکالا جائے یا جیل، تو ملک شافعی ہے معلوم ہوا کہ مردہ کے پید کوش ہیں کیا جائے گا مرمسلک حقی کے الحاظے پید یاک کرے تکالاجائے گالبداان کونکالا گیاجب امام طحاوی برے ہوئے اور دونوں اماموں کا مسلک معلوم ہوااور اپناواقعہ جی معلوم ہواتو فرمانے لگے کہ میں اس المام كى تقليد تېيى كرتاجوميرى بلاكت كے چكريس ہو

# المام طحاوى كامقام ومرتبه

تنين قول بين

امام طحاوی مجتهدین اور فقهاء کے تیسرے طبقہ میں ہیں جن کو مجتهد فی

(۲) علامه عبدالی لکھنوی نے فر مایا کہ امام طحاوی حضرات صاحبین سے کمتر انہیں اور صاحبین کا شار مجتبدین کے دوسرے طبقہ میں ہوتا ہے جن کو مجتبد فی المذہب کہا

(س) حضرت شاه عبد العزيز كى رائے يہ بے كدامام طحاوى محض مقلد بيلى بيل

كتب احاديث ميں طحاوی شريف كامقام

(۱) علامہ انور شاہ تشمیری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک طحاوی شریف، ابوداؤدشریف کے قریب قریب ہے اس وجہ سے کہ اس کے رواق ، رجال سب کے سب

معروف بین حضرت شیخ زکر ما صاحب نورالله مرقده بھی اس کے قائل ہیں۔

(۲) علامه مینی فرماتے ہیں کہ طحاوی شریف سنن اربعہ سے بڑھ کر ہے مزید فرماتے ہیں کہ طحاوی کوتر جے میں شک وہی آ دمی کرسکتا ہے جس نے اس میں غوروفکر

اندكما بو\_ (س) علامہ ابن حزم ظاہری نے اپنے تشدد کے باوجود طحاوی شریف کونسائی اشریف کے درجہ بررکھا ہے۔

# طحاوشريف كى خصوصيات

(۱) اس کتاب میں جواحادیث بیان کی گئی ہیں ان میں اکثر وہی ہیں جوصحاح ستہ کے اندر ہیں

(۲) اس کتاب میں بعض احادیث الی بھی ہیں جن سے دیگر کتب احادیث خالی ہیں۔

(۳) ایک صدیث کے مختلف طرق کوجمع کردیا گیا ہے اور تعدد طرق کی وجہ ہے اس میں قوت آجاتی ہے۔

(٣) ائمه جرح وتعديل كاقوال بمى تقل كردية كته بين-

(۵) متعارض احادیث لاکرنائخ ومنسوخ کے درمیان امتیاز پیداکردیا گیاہے۔

(٢) روایات کے ظاہری تعارض پر محققانہ کلام فرمایا گیا ہے۔

(2) احادیث کی وضاحت کے لئے حدیث مرفوع کے ساتھ ساتھ صحابہ کے .

آ فاراور فقهاء كاقوال بهي نقل كئے ميں۔

(٨) احتاف كولائل كيماتهماتهو يكرائم كولائل كى ذكرفرمائے كئے ہيں۔

(٩) ولائل ائمہ برما کمہ کیا گیا ہے لین جو فرجب مصنف کے نزدیک فن اور

رائح ہوتا ہے واس کے دلائل کور نے دیے ہیں۔

روں ہوں ہے۔ مصنف نے کسی مسئلہ کو ٹابت کرنے کے لئے نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ اللہ دلیا ہے۔ اور یہ نظر اس کتاب کی خصوصیت ہے اور دلیل میں اور نظری بھی بیان کیا ہے، اور بینظر اس کتاب کی خصوصیت ہے اور بیدی اہمیت کی حال ہے۔ واللہ اعلم بردی اہمیت کی حال ہے۔ واللہ اعلم

### Williams

باب الماء يقع فيه النجاسة (ص٦) اس باب ميں بيريان كيا كيا كر بانى كاندرنجاست گرجائة واس بانى كا كيا تهم ہے؟ توجان ليس كماس بارے ميں دوقول ہيں۔

قول اول:

یہ کہ نجاست کے گرنے سے پانی مطلقا نا پاک نہیں ہوگا خواہ کیل ہو یا کثیر ہال البتدا گرادصاف ثلثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے تواب پانی نا پاک ہوجائے گا۔ یہ مسلک حضرت امام مالک، داؤد ظاہری، حسن بھری، سعید بن المسیب، ابن عبال ، ابو ہری گا ہے اور امام احمدی ایک روایت یہی ہے، کتاب میں ف ف وم کے مصدات یہی ہے۔ کتاب میں ف ف وم کے مصدات یہی ہے۔ کتاب میں ف ف وم کے مصدات یہی۔

قول دوم

پانی اگرفلیل ہوتو مطلقانا پاک ہوجائے گاخواہ تغیر وصف ہو یا نہ ہوالبنتہ اگر کشر ہو
تواس وقت تک نا پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اوصاف ثلثہ میں سے کوئی وصف نہ بدل
جائے ، یہ مسلک حضرات احناف ، شوافع ، مجاہد ، ابن عمر کا ہے اورا مام احمد کی آیک رہ ایت
بہی ہے کتاب میں و حالفهم فی ذلک آخرون کے مصدات یہی نہ کورہ حضرات
ہیں البتہ آپس میں قلیل وکشر کے مقدار کے بارے میں ان لوگوں کا اختلاف ہوگیا کہ
ہیں البتہ آپس میں قلیل وکشر کے مقدار کے بارے میں ان لوگوں کا اختلاف ہوگیا کہ

اس کی مقدار کیا ہے جس کوہم اخیر میں بیان کریں گے اس سے بل قول اول اور قول دوم والوں کی دلیل سن لیں۔

وليل فريق اول كي

برُ بضاعة والى روايت جس كومصنف نے حضرت ابوسعيد خدري کے واسطه سے نقل كيا ہے آ پ سلى الله عليه وسلم كافر مان الماء طهود لا ينجسه شئ اس كاندر قليل وكثير كى كوئى تفريق نبيں ہے۔

جواب

(۱) یہ کہ اس حدیث کہ سند میں اضطراب ہے اسی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے (۲) اس کویں کا پانی دراصل ماء جاری کے حکم میں تھا جیسا کہ امام الثاریخ علامہ واقدی نے فرمایان مسائلہ کسان جساریاً فی البسساتین (۳) حضرات صحابہ کا سوال کرنا اس کویں کے بارے میں اور آپ سلی الله علیہ وسلم کا جواب میں السماء طھود الخ فرمانا اس وقت تھا جب کہ کویں ہے جاست کونکالدیا گیا تھا (۴) شوافع نے جواب دیا کہ یہ حدیث قلتین پرمحمول ہے۔

ما قبل میں جو بیان کیا گیا کہ قول دوم والوں کے درمیان قلیل وکثیر کی مقدار میں اختلاف کو سنے۔ اختلاف ہے،اس اختلاف کو سنئے۔

شواقع كامذبب

جو پانی قلتین ہے کم ہووہ قلیل ہے اور جو گلتین یا اس سے زائد ہووہ کثیر ہے۔ احناف کا مذہب

(۱) قلت وكثرت كامدار خلوص اورعدم خلوص برب (۲) اس كامداررائ مبتلاء

---

شوافع كااستدلال

صدیت فلتین سے ہے جس کو حضرت ابن عمر فیر دوایت کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کافر مان اذا بلغ المماء قلتین لم یحمل المخبث.

جواب حضرات احناف كى طرف سے

(۱) یہ حدیث ضعف ہا آس پر امام نسائی اور دار قطنی نے کلام کیا ہے اور فر ہایالہم یکن یصح و لم یکن یحتج به (۲) اس روایت کے اندر اضطراب فی السندوائمتن دونوں ہے سند میں اس طور پر کہ اس کا مدار ولید بن کثیر پر ہے گران کے استاذ کون ہیں اس میں اختلاف ہوگیا اور متن میں اس طور پر کہ بعض روایات کے اندر قلتین اور بعض کے اندر تمکث قلال اور ارائع قلال ، کا ذکر ہے لہذا اضطراب ہوگیا کہ کتنے قلوں کوکٹیر کہا جائے (۳) اس کے اندر اجمال ہے بعنی قلوں کی مقدار کیا ہے کیونکہ قلہ کے معنی منظ جائے (۳) اس کے اندر اجمال ہے بعنی قلوں کی مقدار کیا ہے کیونکہ قلہ کے معنی منظ کے بین نیز قامۃ الرجل کے بھی آتے ہیں لہذا اب تر دوہوگیا کہ کونسا قلہ مرادلیا جائے (۴) ابن عمر کی فہ کورہ دوایت منسوخ ہے اس کے لئے نارتج ماء دا کہ میں پیشاب کرنے کی ممانعت والی روایت ہے (۵) شمس الائمہ سرھی نے جواب دیا کہ فہ کورہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب پائی قلتین کے برابر ہوتو اب نجاست کو برداشت نہیں روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب پائی قلتین کے برابر ہوتو اب نجاست کو برداشت نہیں کرتا یعنی نایا کی ہوجا تا ہے۔

باب سور الهرة (ص١١)

اس باب میں بیربیان کیا گیا کہ اگر پانی میں بلی منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا تھم ہوگا تو اس بارے میں دوقول ہیں۔

قول اول

سور ہرہ بلاکراہت باک ہے اس سے وضور کرنا بھی جائز ہے بیملک حضرات

ائر شاشین امام شافعی، مالک، احمد کا ہے اور قاضی ابولیوسف کا بھی بہی قول ہے کتاب میں فلدھب قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول دوم

سور ہرہ مکروہ ہے دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضوکر نا مکروہ ہے یہ مسلک حضرات طرفین، حسن بن زیاد، ابن الی لیلی، طاؤس بن کیمان، محمد بن سیرین، ابن عمر، ابو ہر برچ کا ہے اور کتاب میں و خسالے ہے فی ذلک آخرون کے مصدات کیمی حضرات ہیں۔

دليل قول اول والول كي

جواب احناف کی طرف ہے:-

حضرت ابوقادة كاسور جره ب وضوكرنا بيان كااپنافعل تقااورره كياحضور صلى الله عليه وسلم كا فركوره فرمان تو اس دوايت ميس طهارت يا نجاست كى صراحت نهيس بهاندا ابدا ابردايت كي اندراحتال موكيا وه بير كه جهال اس قول كى وجه سے بياحتال ہے كہور

ہرہ پاک ہے تو دہیں ہے بھی اختال ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے فرمان کا مشاء یہ ہوکہ بلی کا گھروں میں ہونا، بدن ہے مماس کرنا، کپڑوں کو چھودینا اس سے فدکورہ اشیاء ناپا کنہیں ہوتیں کیونکہ اس سے اجتناب متعذر ہے لیکن اس کا سور بذات خودنا پاک ہواس کی صراحت نہیں ہے لہٰذا بیر وایت سور ہرہ کی طہارت کے لئے قابل استدلال نہیں ہے اور حضرت او ہریرہ سے ان جواب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے اس کے ظانف مروی ہے جس کو مصنف نے قرہ بن خالد عن محمد بن سیرین عن الی ہریرہ عن رسول خلاف مروی ہے جس کو مصنف نے قرہ بن خالد عن محمد بن سیرین عن الی ہریرہ عن رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے اندر ہے کہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہرین میں مند ڈالد ہے تو اس کی طہارہ ہیہ کہ ایک یا دومر تبدد ہو دیا جائے اور ابن کی طہارہ ہیہ کہ ایک یا دومر تبدد ہو دیا جائے اور ابن کی طہارہ ہیہ کہ ایک یا دومر تبدد ہو دیا جائے اور ابن کی طہارہ ہیہ کہ ایک یا دومر تبدد ہو دیا جائے اور ابن کی طہارہ ہیہ کہ ایک یا دومر تبدد ہو دیا جائے اور ابن کا فتو کا بھی بہی تھا۔

نظر طحاوي كاحاصل

مصنف فرماتے ہیں کہ دراصل سور کا ہدارلعاب پر ہے اور لعاب کا مدار گوشت پر ہے کونکہ لعاب گوشت ہوگا
ہے کیونکہ لعاب گوشت ہے بنمآ ہے اور سور میں لعاب مخلوط ہوتا ہے ہیں جیسا گوشت ہوگا
ویبا ہی اس کا لعاب ہوگا اور جیسا لعاب ہوگا ویبا ہی اس کا سور ہوگا، اس کی تفصیل
مصنف کے بیان کے مطابق ہیہ کہ گوشت مختلف قتم کے ہیں (۱) طاہر ماکول جیسے کم
اہل کو غیر ہو(۲) طاہر غیر ماکول جیسے کم انسان، ان دونوں قسموں کا گوشت پاک ہے
اس وجہ ہے ان کا لعاب بھی پاک ہے اور جب لعاب پاک ہوتا ان کا سور بھی پاک
ہوگا (۳) غیر طاہر غیر ماکول جیسے خزیر اور کتے کا گوشت ان کا گوشت چونکہ نا پاک ہوگا (۳)
اس وجہ ہے ان کا سور بھی ٹا پاک ہوگا (۳) وہ گوشت جس کی ممانعت کتاب اللہ سے تو
اس وجہ سے ان کا سور بھی ٹا پاک ہوگا (۳) وہ گوشت جس کی ممانعت کتاب اللہ سے تو
انہیں، اجماع سے نہیں البند دلیل ظنی یعنی حدیث سے ہے جیسا کہم سباع ہے اور چونکہ
انہیں، اجماع سے نہیں البند دلیل ظنی یعنی حدیث سے ہے جیسا کہم سباع ہی ہوگا لہذا

قیاس کا تقاضایہ ہے کہ اس کا سور بھی ناپاک اور مکروہ تحر کی ہو کیونکہ اس کا گوشت مکروہ تحر کی ہو کیونکہ اس کا گوشت مکروہ تحر کی ہے جس طرح سے ذکورہ پہلے تین قتم کے سور کا مدار گوشت پر ہے تو اس طرح چوشے قتم کے سور کا مدار بھی گوشت پر ہوگا مگر عموم اور کثر ت طواف کی وجہ سے تخفیف ہوگی لہٰذااب مکروہ تنزیمی ہوگا۔

باب سور الكلب (ص١٢)

اس باب کے تحت مصنف نے دومسئلے بیان کئے ہیں (۱) سور کلب کا کیا تھم ہے۔(۲) طریقۂ تطہیر کیا ہے۔ پہلے طریقۂ تطہیر کا تھم بیان کیا ہے تو اس کے اندر اختلاف ہے کہا گر کتا برتن میں منہ ڈالد نے قاس کو گنٹی بار دھونا ضروری ہے اس سلسلہ میں دو تول ہیں۔

قول اول

ولوغ کلب سے برتن کوسات مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ یہ مسلک حضرات انمہ ثلثہ یعنی امام شافعی ،امام مالک ،امام احمد ، نیز اوز اعی ،ابوعبیدہ اور ابوتور کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بھی حضرات ہیں البتہ ان کے درمیان پھراختلاف ہوگیا وہ یہ کہ عند شوافع واحمد سمات بار دھونیکے ساتھ ساتھ مٹی سے رگڑنا بھی واجب ہے اور عند مالک تتریب مستحب ہے۔

قول دوم:

ولوغ کلب سے برتن کو تین مرتبدد هویا جائے گاالبتہ سات مرتبدد هونامستحب بے بیمسلک حضرات احناف کا ہے کتاب میں و خالفہ م فی ذلک آخرون کے مصداق یمی حضرات ہیں۔

دليل فريق اول كي

حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت جس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولیع اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولیع الم کی الاناء فاغسلوہ سبع مرات اور آئیس کی دوسری روایت میں تتریب کا بھی ذکر ہے۔

جواب

فریق اول نے ابو ہریرہ کی روایت سے استدلال کیا مگر ابو ہریرہ ہی سے تین مرتبہ دھونے کا فتو کی بھی مروی ہے جس کومصف نے حضرت عطاء کے واسطہ سے ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ کا مثلث کا فتو کی دینا ایک بات کی دلیل ہے کہ تسبیع والی روایت منسوخ ہے کیونکہ ایک صحابی کے شان سے بعید ہے کہ صدیث کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف فتو کی دیں۔

دليل فريق الى كى

جعزت ابو ہریرہ ہی کی روایت جس کے اندر ہے کہ "اذاولے الکلب فی اناء احد کم فلیھر قه ولیغسله ثلث مرات " ای وجہت ہم نے کہا کہ م از کم تین مرتبده ونا واجب ہے اور سات مرتبده ونامستحب ہے۔

نظر طحاوي كأحاصل

جیبا کہ ماقبل میں سور ہرہ کے تحت گذر گیا کہ گوشت چارتشم کے ہیں جس میں سے ایک قتم مخرز یز اور محم کلاب ہے اور سور خزیر سے بالا تفاق برتن تین بار دھونے سے پاک ہوجا تا ہے تو قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ دلوغ کلب سے بھی تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجا تا ہے تو قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ دلوغ کلب سے بھی تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے کیونکہ خزیر نجس العین ہے اور کتا نجس العین ہیں ہے تو جب نجس العین کے پاک ہوجائے کیونکہ خزیر نجس العین ہے اور کتا نجس العین ہیں ہے تو جب نجس العین کے

مورے برتن تین مرتبہدھونے سے پاک ہوجاتا ہے تو جونجس العین نہ ہوتو اس کے مور کا برتن تیں مرتبہدھونے سے بدرجہ اولی پاک ہوجائے گا۔

سور كلب كالحكم

تواس بارے میں بھی دوقول ہیں۔

قول اول

سور کلب پاک ہے بید سلک حضرات امام مالک، اوزاعی اور بعض ظاہر سے کا ہے۔ البتدان کے بزدیک برتن سات مرتبہ دھونا عدیث کی وجہ سے واجب ہوگا۔

قول دوم

موركلب تاياك بيمملك حضرات ائم الله جمهوركاب

وليل قول اول والول كى

اللہ تعالیٰ کافر مان فکلوا مما امسکن علیکم الج ہے تواس کے اعدر کتے کے دکار کردہ جانور کو طلال قرار دیا گیا ہے اور بی طاہر ہے کہ جب کا شکار پکڑے گاتو بیتے ہاس کا لعاب یاک ہوا کہ اس کا لعاب پاک ہوا ہے اور جب لعاب پاک ہوگا۔ ہے تواس کا سور بھی پاک ہوگا۔

جواب

سمی روایت کے اندر بھی پہیں ہے کہ کتے کے شکار کردہ جانور کو بغیر دھوئے کھالے، شکار کھانے کی اجازت تو ہے لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر دھوئے کھالے بلکہ دھوکریا کے کرناضرور کی ہوگا۔

وليل قول دوم والوس كى

حدیث قلتین ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ جب پانی دوقلوں کے برابر ہوجائے تو وہ ناپا کے بہار ہوجائے تو دہ ناپا کے بہار ہوجائے تو دہ ناپا کے بہیں ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلتین کی قید لگائی بیر تقیید اس بات کی رہیں ہے کہ مادون القلتین ناپا کے ہوجہ برتن میں کتامنہ ڈالد کے گاتو چونکہ اس کی گرشت اور لعاب ناپا کے ہوگا۔

کا گوشت اور لعاب ناپا کے ہوگا۔

باب سور بنی آدم (ص۱۶)

اس باب میں سور بنی آ دم کا ذکر ہے تو پہلے دیہ جان کیں کہ سور بنی آ دم کے استعال کی بین قسمیں ہیں۔ (ا)عورت اور مرد ساتھ ساتھ استعال کریں ہے صورت بالا تفاق جائز ہے (۲) مرد کے بچے ہوئے پانی کوعورت استعال کرے اس کے اعمد تعوز اسا اختلاف ہے اوروہ اختلاف ام اوزاعی جعمی ، ابن عرفکا ہے (۳) عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعال کرے در اصل اختلاف ای میں ہے اور مصنف اس باب کے اعمد ای کا کام بیان کریں گے اس بارے میں بھی دوقول ہیں۔

قول اول:

عورت کا سور مکروہ تر کی ہے یہ مسلک امام احمد، اسحاق بن را ہویہ، داؤد ظاہری کا ہے کتاب میں فذہب قوم کے مصداق میں حضرات ہیں۔

قول دوم:

عورت کا سور بلا کراجت جائز ہے بیمسلک حضرات احناف، شوافع، مالکیہ بلکہ جمہورکا ہے کتاب میں و خالفہ م فسی ذلک آخرون کے مصداق بھی حضرات ہیں۔ حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

عبدالله بن سرس اور حكم غفاري كى روايت جس كے اندز ہے كہ عورت كے سوردكون كے مورت كے سوردكون كا كيا گيا ہے۔

دليل قول دوم والول كى:

حضرت عائش کی روایت جس میں ہے کہ ملے بعد دیگر بے حضور صلی اللہ علیہ وہم اور حضرت عائش نے وضو کیا ، نیز ام سلم کی ایک روایت جس سے بہتہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلم کے سور سے وضو کیا اسکے علاوہ اور بھی دیگر روایات ہیں۔
مسلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلم کے سور سے وضو کیا اسکے علاوہ اور بھی دیگر روایات ہیں۔
ن س ص

نظركا حاصل:

یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر نجاست ماء قلیل میں گرجائے تو بالی ٹاپاک ہوجا تا ہے خواہ وہ نجاست قبل الوضوء یا بعد الوضو یا بوفت وضو گری ہواور اگر عورت ومردساتھ ساتھ وضو کریں تو اس سے بھی وہ پانی بالا تفاق ٹاپا کے نہیں ہوتا تو اب نظر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کے بعد دیگرے وضو کریں تب بھی ٹاپاک نہ ہو۔

باب التسمية على الوضوء اسباب كاندر شميعلى الوضوء كاذكر مي السبار مين دوتول إلى -

قبل الوضوئسميد يعنى ذكر الله كرنا فرض ہے حتى كدا گر بغير ذكر الله كے وضوكيا تواس كا وضونہيں ہوگا يہ مسلك حضرات ظوا ہر اسحاق بن را ہو يہ اور امام احمد كا ہے كتاب ميں فلھب قوم كے مصداق يمي حضرات ہيں۔

قول دوم:

تسمیه علی الوضو صرف سنت ہے ہیں اگر کسی نے تسمیہ کوچھوڑ دیا تو ترک سنت کی اوجہ ہے اس کو کامل ثواب نہ ملے گا البتہ وضو ہوجائے گا یہ مسلک حضرات احتاف، موافع ، مالکہ جمہور کا ہے کتاب میں و خالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق میں حضرات ہیں۔

میں حضرات ہیں۔

دليل قول اول والول كى:

حضور صلى الله عليه وملم كافر مان لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.

جواب:

ال روایت کے اندر جولفظ «لا» ہے وہ برائفی کمال ہفی صحت کے لئے نہیں ہاں کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شمیہ کے تواب کا باعث نہیں بنتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان "لا صلو ہ لجار المسجد یا لا صلو ہ بحضرہ الطعام" علی هذا القیاس «لا» برائفی کمال ہوگا۔

ركيل قول دؤم والول كى:-

حضرت مهاجر بن قنفظ کی روایت ذکر فرمائی ، جس کا حاصل بیہ کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمار ہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بیس دیا البتہ وضو کے بعد جواب دیا اور فرمایا "انی کر هت ان اذکر اسم الله الا علی طهارة"۔

نظر طحاوى كاحاصل:

یہ ہے کہ بہت ی اشیاء الی ہیں کہ جن میں دخول بغیر کلام اور ذکر کے ہوہیں سکتا

اوروه قول ما كلام ان أشياء كواسطه شبت اورموجب موگامثلاً عقود بان سب كاحال یمی ہے خواہ عقد رہے ،عقد نکاح ہو۔ چنانچہان سب عقود کا تحقق بغیر کلام کے ہو عی نبیں سک اور بعض اشیاء الی ہیں کہ جن میں دخول کے واسطے اقوال و کلام جائے اور وه اقوال وكلام ان اشياء كے واسط ركن كا درجدر كھتے ہيں مثلاً نماز ہے تو دخول في الصلوة کے لئے کلام چاہئے اور وہ ہے تکبیر تحریمہ اور یہی حال جی کا ہے لہذا اب ہمیں دیکھنا ہے ہے کہ تنمید علی الوضو کی حیثیت کیا ہے بینی فرکورہ دونوں مثالوں میں سے کس سے مشاببت رکھتا ہے چنانچہ تور کرنے سے معلوم ہوا کہ تسمید علی الوضوء وضو کے واسطہ نہ موجب ہے اور ندرکن ہے اس لئے اب یمی کہا جائے گا کہ سمید علی الوضوء وضو کے واسط فرض بیس ہے بغیراس کے وضو کا تحقق ہوجائے گاالبنہ تو اب بیس ملے گا۔ (۲) نمازی بہت سے شرائط ہیں کین وضو کے علاوہ دیگر شرائط کے اندراس کے محقق کے واسط تشمیہ ضروری ہیں ہے، مثلاً ستر عورت، طہارة ، نماز کا وقت ہونا وغیرہ ان سب کے اندر تشمیہ ضروری نہیں ہے تو اس طرح نظر کا نقاضا یہ ہے کہ جب دیگر شرا لظ بغیر تشمیہ کے مخفق ہوجائے ہیں تو وضو بھی بغیر تشمیہ کے مخفق ہوجائے گا۔ بغیر تشمیہ کے مخفق ہوجائے ہیں تو وضو بھی بغیر تشمیہ کے مخفق ہوجائے گا۔

باب فرض مسح الرأس فى الوضوء (ص١٧) اسباب بين مسحراس كمقدار مفروض كاذكر بهاس سلسله مين دوتول بين -

قول اول:

کل راس کامی فرض ہے بینی استیعاب ضروری ہے بید مسلک امام مالک، امام مرنی، اور ایک روایت امام احمد کی ہے کتاب میں ف ذھب ذاھبون کے مصدات ہیں معزوات ہیں۔

قول دوم:

بعض راس کامسے فرض ہے اور استیعاب مستحب ہے، یہ مسلک حضر ات احناف، شوافع کا ہے اور امام احمد کی ایک روایت ہے کتاب میں و حسال فیصم فسی ذلک آخرون کے مصداق بہی حضرات ہیں البتہ اب ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوگیا کہ بعض راس سے مراد کتنی مقدرا ہے، چنانچے حضر ات احناف سے اس بارے میں تین روایتیں ہیں (ا) ربع راس (۲) جارانگی کے بقدر (۳) مقدار ناصیہ اور عند الشوافع تین بال برسے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔

دليل فريق اول كى:

عبداللد بن زیر بین عاصم اور حضرت معاویدگی روایات بین جس کے اندر ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ ملے اندر ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے پور سے سر کا سے کیا۔

جواب:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استیعاب کرنا فرضیت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بیاختال ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے استیعاب علی مبیل الافتر اض نہ کیا ہو بلکہ علی سبیل الافتر اض نہ کیا ہو بلکہ علی سبیل الاستحباب کیا ہواور اس پر قرینہ اور دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ والی روایت ہے جس کے اندرمقد ارنا صیہ کا ذکر ہے اور بہی حضرات احتاف کی دلیل ہے۔

نظر کا حاصل:

ریہ ہے ہم نے غور کیا تو اعضاء وضود وطرح کے ملے بعض اعضاء مغبولہ ہیں جیسے وجہ، بدین، رجلین ،اور ایک عضومہ و جے، پھر جواعضاء مغبولہ ہیں استیعاب ضروری ہے اور جوممسوح ہیں تو اس کے اندراختلاف ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ قول

اول والوں نے عضوممسوح کواعضاء مغسولہ پر قیاس کر کے استیعاب کا تھم لگایالیکن جمہور
کا کہنا ہے کہ بیہ قیاس غلط ہے لہٰدااب جمیس دیکھنا بیہ ہے کہ کوئی اور عضواعضاء وضویس
سے ممسوح ہے یا نہیں تو غور کرنے ہے معلوم ہوا کہ رجلین پراگر خفین ہوتو وہ عضوم مسول
بین جاتا ہے اور سے علی الخفین میں بالا تفاق استیعاب ضروری نہیں ہے لہٰذا قیاس کا نقاضہ
بیہ ہے کہ مے راس میں بھی استیعاب فرض نہ ہو۔

باب حكم الاذنين في وضوء الصلواة اس باب مين وظيف اذن كاذكر عنواس سليل مين دوتول بين -

قول اول:

ما اقبل منهما کاشل ہوگاچرہ کے تابع کرتے ہوئے اور ماا دبو منهما کا مسح ہوگا راس کے تابع کرتے ہوئے اور ماا دبو منهما کا مسح ہوگا راس کے تابع کرتے ہوئے، یہ ملک عامر صعبی اور حسن بن صالح کا ہے کتاب میں فلھب قوم شے مصدات بہی لوگ ہیں۔

قول دوم:

ظاہر و باطن دونوں کا مع ہوگاراس کے تالع کرتے ہوئے بید ملک حضرات ائمہار بعد سفیان توری بلکہ جمہور علماء کا ہے کتاب میں و خالفہم فی ذلک آخرون کے مصدات میں حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

عبدالله بن عباس كى روايت جس ميں ہے كه أيك مرتبه حضرت على في فرمايا كيا من جنهيں حضور صلى الله عليه وسلم كا وضونه دكھلاؤں تو ابن عباس في عرض كيا ضرور تو حضرت على في وضوكيا اور مااقبل منهما كاعشل اور ما ادبر منهما كاسم كيا۔

جواب:

ہزکورہ بالاروایت ہے معلوم ہوا کہ مااقبل منھما کا عسل اور ماا دہر منھما کا مسح ہوگالیکن ابن عباس ہی کی روایت حضرت عطابین بیار سے واسطہ ہے اس کے خلاف مروی ہے اور راوی کا اپناعمل محلی پہلی روایت کے خلاف ہے اور راوی کا اپناعمل اپنی روایت کے خلاف ہونے کی دلیل ہے لہذا اپنی روایت کے خلاف ہونے کی دلیل ہے لہذا فصل اول والی روایت منسوخ ہے۔

دليل قول دوم والول كى:

(۱) حضرت عثمان من عفان ، ابن عبائ ، مقدام بن معد يكرب ، ابن زيدٌ وغيره كل روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم نے كانوں كے ظاہر وباطن دونوں كامسے كيا (۲) حضور صلى الله عليه وسلم كافر مان الاذنان من الموامس اس سے بھى پية چلا كه سل نہيں بلكه صرف مسح ہوگا۔

نظر كاحاصل:

(۱) مسئلہ ج میں مثلاً عورت کے لئے سرکا چھپانا ضروری ہے اور اس کے تابع

کرتے ہوئے کانوں کا چھپانا بھی جائز ہے باالا تفاق ۔ تو قیاس کا تقاضایہ ہے کہ مسئلہ
وضو میں بھی کان سرکے تابع ہواور ظاہر و باطن دونوں کا مسح کیا جائے (۲) ماقبل کے
بیان سے معلوم ہوا کہ کانوں کے ظاہر کا مسح کیا جائے گا سرکے تابع کرتے ہوئے یہ
انفاقی صورت ہے البنہ کانوں کے باطن میں اختلاف ہے لہذا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ
دیگراعضاء وضو کا تھم کیا ہے تو جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اعضاء وضو کل چار ہیں
ان میں سے تین مغمول ہیں اور ایک عضو ممسوح ہے پھر جو اعضاء مغمولہ ہیں ان میں
مرف عسل ہی ہوگا ایسانہیں ہے کہ بعض کا عسل اور بعض کا مسح کیا جائے یہی حال عضو

مموح کا ہے اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ کانوں کے ظاہر کامنے کیا جائے گاتو قیاس کا تقاضابي ہے كہ باطن كا بھى سے كياجائے كيونكه اگر سے نہ كيا كيا تو پھرعضو واحد ميں عسل و کا جمع ہونالازم آئے گااوراس کی کوئی نظیر ہیں ہے۔

باب فرض الرجلين في وضوء الصلواة (ص٢٠) اس باب میں وظیفہ رجلین کاذکر ہے اس ملیلے میں دوقول ہیں۔

وظیفه رجلین مسح ہے بینی دونوں پاؤں کاسے کرنا فرض ہے بیمسلک شبیعہ میں ے فرقد امامیکا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق یمی حضرات ہیں۔

رجلین کا وظیفه سل ہے بیمسلک حضرات ائمہار بعداور جمہور صحابہ اور تابعین کا ا براب میں و خالفهم فی ذلک آخرون کے مصداق بی حضرات ہیں۔

مذکورہ بالا دوقول کے علاوہ دوقول اور بیں وہ سے کہ(۱)عسل مسے دونوں میں اختیار ہے بیر قول شیعہ میں سے محمد ابن جربر طبری اور ابوعلی جبائی معتزلی کا ہے۔ (٢) دونوں کو جمع کیا جائے گایے تول حضرات ظواہر کا ہے مگر مصنف نے ان دونوں تولوں

کوذ کرنبیں کیا ہے۔

وليل فريق اول كى:

حضرت على ، ابن عرف ابن را فع عباد بن تميم عروه ابن الزبير كى روايات بي جن كاندر برك كوصلى الشعليدوملم نے باؤل يرك كيا ہے۔

جواب:

ماقبل میں جتنی روایات گذری ہیں ان تمام میں سے سے مراد مسل خفیف ہے۔ دلیل فریق دوم کی:

(۱) حضرت علیٰ ، حضرت عثمان ، مستورڈ ، ابن زیڈ ، رہیج بنت معوذ وغیر ہم حضرات کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم جب بھی وضوفر ماتے تو عنسل رجلین کرتے۔ (۲) وہ روایات جن میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ویل اللاعقاب من الناراس سے بھی معلوم ہوا کہ وظیفہ رجلین عنسل ہی ہے۔

نظر كا حاصل:

حضور صلی الله علیه وسلم کی متعددا حادیث جوفصل ٹانی میں آئی ہیں جن میں وضو

کرتے ہوئے اعضاء وضو سے خروج خطایا گا ذکر ہوا ہے اور ان خروج خطایا والی

روایت میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے اعضاء وضو کی دوشمیں بیان کی ہیں چنانچہ بدین،
وجداور رجلین کوتو مضول قرار دیا ہے اور ان کے شسل ہی پرخروج خطایا کومر تب فر مایا اور
دوسری قسم عضوم موح ہے اور اس کے سے ہی پرخروج خطایا کومر تب فر مایا ، ان تمام با تو ں
سے معلوم ہوا کہ جس عضو کا وظیفہ شنل ہے تو ان کے سے کرنے پرید فضیلت مرتب نہیں
ہوگی الغرض حضور صلی الله علیہ وسلم نے رجلین کے شمل پرخروج خطایا کومرتب کیا اس وجہ
ہوگی الغرض حضور صلی الله علیہ وسلم نے رجلین کے شمل ہی ہونہ کرتے۔
سے قیاس کا نقاضا ہیہ ہے کہ رجلین کا وظیفہ شمل ہی ہونہ کرتے۔

باب الوضوء هل يجب لكل صلواة ام لا (ص ٢٥) ال باب مين تجديد وضولكل صلوة كاذكر بينى ال كاكياتكم بهاس سلسله مين دوتول بين -

قول دوم:

مسافرومقیم کے واسطے ایک وضو سے چندنمازیں پڑھنااس وقت تک جائز ہے جب تک کہ حدث لائن نہ ہوجائے یہ مسلک حضرات ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا ہے کتاب میں و جالفھم فی ذلک آخرون کے مصداق یہی حضرات ہیں۔ کتاب میں و جالفھم فی ذلک آخرون کے مصداق یہی حضرات ہیں۔ ولیل قول اول کی:

حضرت بریدهٔ کی روایت جس کے اندر ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم و صو لکل صلوفة کیا کرتے تھے البتہ فتح مکہ کے دن آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک وضو سے چند ممازیں پڑھی اور ظاہر ہے کہ اس دن آپ صلی الله علیہ وسلم مسافر تھے لہٰذا اس سے معلوم میں کی مداری میں افراد میں افراد

اہواکہ برائے مافر وضو لکل صلوفہ ضروی نہیں ہے۔ وضر معلی مواری جاتھ میں مرسے مراس ہے ، جواب:

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کا و صولکل صلونة کرنایه بطور و جوب نبیس بلکه استجابی تقا(۲) آپ صلی الله علیه وسلم کا و صولکل صلونة کرنایه صرف آپ صلی الله علیه وسلم کی خصوصیت تقی (۳) و صولکل صلونة کا تکم ابتدا عقابعد مین منسوخ ہوگیا۔

نظركا حاصل:

وضونام بے طہارة من الحدث كااور وہ احداث جوناتش للوضو ہوتے بيں اس كى

روشیں ہیں (۱) حدث اکبرجس سے شل واجب ہوتا ہے (۲) حدث اصغرجس سے
وضوکرنا ضروری ہوتا ہے اور حدث اکبر کے واسطہ مرور وقت اور خروج وقت ناقض نہیں
بنا ہے بالا تفاق ۔ اس لئے قیاس کا نقاضا ہے ہے کہ حدث اصغر کے لئے بھی مرور اور
خروج وقت ناقض وضو نہ ہو (۳) مسافر کے بارے میں تو اتفاق ہے البتہ مقیم کے
بارے میں اختلاف ہے تو اب ہمیں و کھنا ہے ہے کہ وہ احداث جو طہارة صغر کی کے
واسطے ناقض بنتے ہیں وہ برائے مسافر وقتیم کیساں ہیں یا مختلف ، تو غور کرنے سے معلوم
ہوا کہ جواحداث مقیم کے لئے ناقض ہوں گے وہ بی برائے مسافر بھی ناتف ہول گے حتی
کہمرور وقت اور خروج وقت برائے مسافر ناتفن نہیں ہے تو نظر کا تقاضہ ہے کہ مرور
وقت اور خروج وقت برائے مسافر ناتفن نہیں ہے تو نظر کا تقاضہ ہے کہ مرور

باب الرجل یخوج من ذکرہ المذی کیف یفعل (ص۲۸)
اس باب میں تھم مذی کا ذکر ہے اس بات پر تو سب منفق ہیں کہ مذی نجس اور ناتف وضو ہے البتہ اختلاف اس میں ہے کہ خروج مذی کے بعد اس عضو کے کتنے حصہ کو دھویا جائے گاتو اس بارے میں دوتول ہیں۔

قول اول:

مذا کیرکا دھونا واجب ہے بیرمسلک بعض مالکیہ اور بعض حنابلہ اور امام اوزاعی کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بھی حضرات ہیں۔

دليل قول اول والول كى:

حضرت رافع بن خدیج کی روایت جس کے اندر ہے کہ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بعسل اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بعسل مذاکیرہ ویتوضاً.

جواب:

مذكوره علم بطور حكم شرعى اور تقييدى تبيس تقا بلكه بطور علاح كفر مايا تقا

وليل قول دوم والول كى:

حضرت علی اور حضرت مہل کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدی
کے بارے میں فرمایا فیہ الموضو و فی المنی غسل اسے معلوم ہوا کہ خرون
فدی حدث ہے اور فدی کے علاوہ دیگر احداث میں صرف مااصاب کا دھونا واجب
ہوگا نیز حضرت
ہے اس وجہ سے خروج فدی میں بھی صرف مااصاب کا دھونا واجب ہوگا نیز حضرت
سعید بن جبیر کے اثر میں صراحت ہے کہ صرف حثفہ کودھویا جائے۔

نظر كا حاصل:

جس طرح دیگرا صداث میں صرف مااصاب کادھونا واجب ہے اور مذی بھی ایک صدث ہے لہذا قیاس کا تقاضہ ہے کہ خروج مذی میں بھی صرف مااصاب کادھونا واجب ہو۔

باب حکم المنی هل هو طاهر ام نجس (ص ٢٩) اس باب مین منی کے عم کاذکر ہے تواس بارے میں دوقول ہے۔ قاراد ان

منی پاک ہے بید مسلک حضرات شواقع، ظاہر بیہ آتحق بن راہو بیکا ہے اور مشہور تول کے مطابق امام احمد کا ہے کتاب میں ف ف هب ذاهبون کے مصداق میں کے مضرات ہیں۔

الم مشہور تول کے مطابق امام احمد کا ہے کتاب میں ف ف هب ذاهبون کے مصدات میں۔

الم مضرات ہیں۔

فول دوم:

منى ناپاك ، م يدملك حفرات احناف، مالك، اوز اعى ليد بن سعه

حسن بن صالح کا ہے کتاب میں و خسالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق یمی حضرات ہیں البنة عند الاحناف اگر منی خشک اور غلیظ ہوتو صرف رگڑ کرزائل کردینا کافی ہے۔

دليل قول اول كى:

حضرت عائشگاروایت جم میں ہے کہ انسما کیان یکفید ان یفوک باصابعہ وربسما فرکته من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم

عى. م عداله المرادة الرائم وريم الراسوي جواب: م الما بالأرب الما بالماري المارية المارية

حضرت عائشہ کے فرک کردیے نے بیدا زم بین آتا کہ می بذات خود باک ہو کیونکہ ان کا فرک منی کرنا میہ ثیاب نوم میں تھا اور رہ گیا ثیاب صلواۃ تواس میں خسل کیا کرتی تھیں۔ کیا کرتی تھیں۔

دليل قول دوم كى:

حضرت ام حبیب گی روایت جس میں ہے کہ وہ فرمائی بین کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ وہ فرمائی بین کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ماری جا در کے اندر اس وقت نماز پڑھتے جب کہ اس میں اذی ندو کیھتے اور اذی سے مرادمنی ہے لہٰذااس سے پہنچا ہے کہ می ناپاک ہے۔

نظركا حاصل:

یہ ہے کہ اس بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ نمی حدث ہے اور وہ بھی حدث اکبرائی دجہ سے تو اس کے خروج سے مسل واجب ہوتا ہے تو ہم نے منی کو دیگر نجاسات مثلًا بول و ہراز، دم نفاس وغیرہ پر قیاس کیا یہ سب احداث ہیں اور ان سب سے سب احداث ہیں اور ان سب سے طہارۃ ٹوٹ جاتی ہے اور یہا حداث بذات خود نجس ہیں لہذا نظر کا تقاضا ہے ہے کہ نی

جوا حداث میں سے ایک حدث ہے یہ بھی بذات خود بحس ہواس دجہ سے ہم نے کہا کمنی ناپاک ہے۔

باب الذي يجامع و لاينزل (ص٣٣) اس باب كاندر فرمايا كه اگربيوى سے بتماع كرتے ہوئے انزال نه ہوتواس پر عسل واجب ہوگایا نہیں؟اس بارے میں دوقول ہیں۔

قول اول:

اگر بوت جماع انزال ند بوتو اس پوشل واجب نہیں ہوگا بلکہ صرف وضو پراکتفا کرلیما کافی ہے بیمسلک ہشام بن عروہ عمر ابن عبدالعزیز ،سلیمان اعمش ، داؤد ظاہری ، عطاء، الی بن کعب ،ابوالوب ، زید بن ٹابت کا ہے اور حضرت علی وعثان ہے بھی مروی ہے۔ فذھب قوم کے مصدات یہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

اگرالتقاءختانین ہوجائے خواہ ازال ہویانہ ہوسل واجب ہوجائے گاریمسلک خلفاء اربحہ وائمہ اربحہ بوجائے گاریمسلک خلفاء اربحہ وائمہ اربحہ بورعلماء کا ہے کتاب میں و خالفهم فی ذلک آخرون کے مصدات یہی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت عمّان على وغيره مدوايت م حس كاندر م الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه الا الطهور (٢) انما الماء من الماء.

جواب:

روايت اول كاجواب ييب كربيروايت منسوخ باورناع حضرت عائشهوالي

روایت ہے جس میں آیا ہے کہ اگر التقاء ختا نین ہو گیا تو عنسل واجب ہوجائے گا اور روایت ٹانی کا جواب ہے ہے کہ بیر دوایت حالت منام پر محمول ہے بیٹی اگر خواب کے اندر جماع کرتے ہوئے دیکھے تو جب انزال ہوگا تب سل داجب ہوگا۔

وليل قول دوم والول كى:

حضرت عائش والی روایت جس میں ہے کہ التقاء ختا نین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عسل کیا کرتے تھے۔ وسلم عسل کیا کرتے تھے۔

#### نوت:

واضح ہوکہ حضرت عمر کے زمانہ میں صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا کہ خواہ انزال ہویا نہ پیوسرف التقاءختا نین سے مسل واجب ہوجائے گا۔

نظركا حاصل:

یہ ہے کہاں پرتو دونوں فریق منفق ہیں کہ جماع فی الفرج بدون الانزال صدث ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ حدث اصغر ہے یا اکبرتو فریق اول نے کہا کہ اصغر ہے اور ثانی کے نز دیک اکبر ہے لیکن جب ہم نے غور کیا کہ وضواور خسل کے علاوہ بہت ہے احکام میں جماع فی الفرج مع الانزال اور بدون الانزال دونوں کا تھم یکساں ہواور اس لئے قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ حدث کے بارے میں بھی دونوں کا تھم یکساں ہواور جس طرح جماع مع الانزال خسل کو واجب کرتا ہے تو بدون الانزال بھی خسل کو واجب کرتا ہے تو بدون الانزال بھی خسل کو واجب ہوا ہوا وادر اگر انزال ہوگیا تب بھی دوسری شی واجب نہیں ہوگی الغرض حدود یا مہر کا جو بہوا ہوا ور اگر انزال ہوگیا تب بھی دوسری شی واجب نہیں ہوگی الغرض حدود یا مہر کا دجوب صرف التقاء ختا نین سے ہور ہا ہے نہ کہ انزال سے تو قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ خسل دجوب صرف التقاء ختا نین سے ہور ہا ہے نہ کہ انزال سے تو قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ خسل بھی صرف التقاء ختا نین سے واجب ہو۔

باب اكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء ام لا (ص٧٧) الله الكل مامست الناد كر مكم كاذكر مهاسله من محمد وقول

-0%

### قول اول:

ما مست الناد كا كھاناناقض وضوب يدمسلك من بھرى، امام زہرى، ابدوقلاب، وغيره كا به الدولات محالية ميں سے ایک جماعت اس كے قائل تھى كتاب ميں فلامب، وغيره كا ہے اور حضرات محالية ميں سے ایک جماعت اس كے قائل تھى كتاب ميں فلاهب قوم كے مصداق يبى حضرات ہيں۔

قول دوم:

مامست النار كاكھاٹانات وضوبيں ہے يمسلك جمہور صحابة الجين وائمہ اربحكا ہے و خالفهم فى ذلك آخرون كے مصداق يكى حضرات بيں۔

وليل فريق اول كى:

حضرت طلحہ فرید بن ٹابت ، عائشگی روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ صفور ملی اللہ علی مسلم نے مامست النار کے کھانے کے بعد وضوفر مایا اور بعض روایات کے اندر حکم علیہ وسلم نے مامست النار کے کھانے کے بعد وضوفر مایا اور بعض روایات کے اندر حکم محمی وار د ہوا ہے۔

جواب:

ندکورہ روایات میں وضو ہے وضوء لغوی لین کلی کرنا مراد ہے (۲) بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اکل مامست الناد کے بعد وضویس کیا اور حضرت جابر کے اثر ہے معلوم ہوتا ہے کہ تذک وضو والی روایت بعد کی ہے لہذا فصل اول کی روایت منسوخ ہوگی اور فدکورہ روایت ناسخ ہوگی۔

وليل فريق الى كى:

حضرت ابن عباس، ام سلمہ، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ ودیگر صحابہ کرام کی روایات میں ہے کہ خضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اکسل ما مست الناد کے بعدوضوجیں کیااس سے پید چلا ہے کہ اکل ما مست الناد ناقض وضوجیں ہے۔

نظركا حاصل:

یہ ہے کہ اس پرسب کا انفاق ہے کہ آگ میں پکانے سے آبل اگر اشیاء کو کھالیا
جائے قراس سے وضونہیں ٹو ٹنا اس لئے اب جمیں دیکھنا یہ ہے کہ آگ کا کوئی اثر اشیاء
میں ہوتا ہے یا نہیں تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ آگ کا کوئی اثر اشیاء میں نہیں ہوتا
چنا نچہ خالص پانی جس کو پکایا نہ گیا ہواس سے بالا تفاق طہارة حاصل کرنا خواہ حدث
سے ہویا خبث سے جائز ہے اور جب اس کو آگ میں پکالیا جائے تب بھی اس سے طہارة حاصل کرنا بالا تفاق جائز ہے لہذا قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ پانی کے علاوہ دیگر اشیاء
کا بھی تھم ایسا ہی ہو، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آگ میں پکانے سے آبل کی بھی این اشیاء میں کے کھانے سے قبل کی بھی این اشیاء میں کہ کھانے نے کہ اس اس کے بعد بھی ان اشیاء میں کہ کھانے نے جو کہ کی ان اشیاء میں کہ کھانے نے جو کہ بھی بھی ان اشیاء میں کہ کھانے نے وضونہیں ٹو ٹی تو نظر کا نقاضا یہ ہے کہ پکانے کے بعد بھی ان اشیاء میں کہ کھانے نے بعد بھی ان اشیاء میں کہ کھانے نے بعد بھی ان اشیاء میں کہ کھانے نے وضونہیں ٹو ٹے گا۔

لحوم ابل كاحكم

اب یہاں ہے لحوم اہل کا ذکر ہے کہ اس کا کھانا ناقض وضو ہے یا بہیں اس بارے میں دوتول ہیں۔

قول اول:

اکل لحوم ابل تاتش وضو ہے بیمسلک حنابلہ، آبخی بن راہویہ، ابو بحر بن خزیمہ، کا ہے کتاب میں وقد فرق قوم کے مصداق بھی لوگ ہیں۔

قول دوم:

اکل کوم ایل ناقض وضوئیس ہے بید مسلک حضرات احناف شوافع مالک بلکہ جمہور علماء کا ہے کتاب میں و خالفهم فی ذلک آخرون کے مصدات کی حضرات ہیں۔

دليل قول اول كى:

حفرت جابرا بن سمرہ کی روایت ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم افران سے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم افران کے بعد وضو کرنے کا اختیار دیا مگراس کے برخلاف کم اہل کھانے کے بعد اختیار بیں دیا بلکہ وضو کرنے کا حکم دیا اس سے پہنہ چلا کہم اہل ناتف وضو ہے۔

جواب:

ممکن ہے کہ یہاں وضوے وضولغوی مراد ہوجیبا کردیگراشیاء مطبوخہ کے کھانے کے بعد وضولغوی کا حکم موجود ہے۔

ديل قول دوم كى:

حضرت جابر بن عبدالله الرجس كا حاصل بد ب كه حضور صلى الله عليه وسلم كا آخرى عمل اكل مامست الناد كے بعد ترك وضوكار با ب اور يا در ب كه مامست الناد كے اعداد كا در ايل محمد الله كا در كا در الله كا در كا در الله كا در كا در الله كا در

نظر كا حاصل:

عنم وابل بہت ہے احکامات میں مشترک ہیں چنانچے مسئلہ نیج وشراء اورا یہے ہی مشرب لبن وغیرہ میں سب برابر ہیں اوراس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہم نم کے کھانے سے وضونہیں ٹوٹیا تو نظر کا نقاضا یہ ہے کہم ابل ہے بھی وضونہیں ٹوٹی گا۔

#### نوك:

واضح رہے کہ بیسب اختلاف ابتداؤتھا مگر بعد میں اس پرسب کا اجماع ہوگیا کہ اکل لحوم ابل ناتض وضو ہیں ہے۔

باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا (ص٤٣)
الباب ميم من فرح كيم كاذكر ماس بار مين بحى دوتول بير

قول اول:

مس ذکرناتف وضو ہے بشرطیکہ بلا حائل ہو یہ مسلک امام احمد، شوافع ، آمخق بن راہویہ، دا وُدظا ہری ابن عمر کا ہے اور مشہور تول امام مالک کا ہے کتاب میں ف ف فسف قوم کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

ناتض نہیں ہے خواہ بلا حائل ہو بیرمسلک امام اعظم، ابراہیم نخفی، ابن مبارک، سفیان توری، امام اوز اعی اور دیگر تابعین کا ہے، کتاب میں و خسالے فھم فی ذلک آخرون کے مصدات یہی حضرات ہیں۔

دليل فريق اول كى:

حضرت بره کاروایت جس کے اندر ہے کہ ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من مس ذکرہ فلا بصل حتی بتوضاً.

دليل فريق الى كى:

حضرت طلق بن على كاروايت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هل هو الا مضغة منه او بضعة منه.

جواب قریق اول کی روایت گا:

حضرت بسر قری روایت مبهم به یعنی اس بات کی وضاحت بین به کروضو کا به

عظر مس بالشهوت کی صورت میں به یا بالشہوت کے ، نیز عائل کی صورت بیل به

یا بلا عائل کی ، بر ظاف حضرت طلق کی روایت کے لہذا حضرت طلق کی روایت رائے

عوکی (۲) حضرت طلق کی روایت کی تائید اکو صحاب اور تا بعین کے اقوال و آ فار سے

بوتی ہے بر ظاف حضرت بسر قرکی روایت کے (۳) حضرت بسر قرکی روایت کے اندر

اضطراب ہے اس کے رواق پر کلام ہے لہذا حضرت طلق والی روایت کو ترج ہوگی۔

اضطراب ہے اس کے رواق پر کلام ہے لہذا حضرت طلق والی روایت کو ترج ہوگی۔

سر ہوں گا۔ بیائے گاہر کف یعنی ہتھیلی کے پشت سے چھولیا یا اس کے علاوہ کلائی سے ذکر کوچھولیا تو بیائے گاہر کف یعنی ہتھیلی کے پشت سے چھولیا یا اس کے علاوہ کلائی سے ذکر کوچھولیا تو میناقش وضوئیں ہے لہٰذا قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ باطن کف سے چھونے کی صورت میں بھی تقض وضوئیں ہوگا۔

باب المسع على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر (ص ٤٨) اس باب مين معلى الحين كاذكر مع على الحين موتت م يانبيس اسلسله مي مجى دوتول بين -

قول اول:

کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب تک جاہے کرتارہے بید مسلک امام مالک، حسن بھری، حضرت عمر، ابن عمر، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق کی حضرات ہیں۔

قول دوم:

وفت مقرر ہے اور وہ برائے مقیم ایک دن اور ایک رات اور برائے مسافر تین دن و نین رات بیمسلک حضرات احناف، امام احمد، شوافع، بلکہ جمہور علاء کا ہے کتاب میں و خالفھم فی ذلک آخرون کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

ديل قول اول والول كى:

حضرت مماری روایت جس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں مسی علی الحفین کرسکتا ہوں تو فر مایا کہ ہاں کرسکتے ہو پھر سوال کیا کہ کتنے دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دو دن پھر سوال کیا تو جواب دیا تین دن اسی طرح سات دن تک پہو نج گئے اور آخر میں فر مایا کہ جب تک ضرورت ہوکرتے رہو اس سے بتہ چلا کہ مدت معین نہیں ہے کہ اس سے بتہ چلا کہ مدت معین نہیں ہے کہ میں جرموق پہن کر حضرت عمر کی فدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ تم میں جرموق پہن کر حضرت عمر کی تو اب دیا کہ ایک ہفتہ تو حضرت عمر نے فر مایا کہ تم نے دن تک مسی کیا تو میں نے جواب دیا کہ ایک ہفتہ تو حضرت عمر نے فر مایا کہ تم نے سنت بڑمل کیا۔

جواب:

حضرت عمرت الله الله علیه و مانا کهتم نے سنت پر عمل کیا بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیہ حضورت عمرت عمرت کی اپنی رائے ہو حضورت عمرت کی اپنی رائے ہو جس کوانہوں نے سنت سے تعبیر کیا نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواترہ میں مسح علی الحقین کے لئے تحدید اور حد بندی کی گئی ہے جبیرا کہ حضرت علی ،ابن مسعود و غیرہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

Sudderen Jig.

معتریت فی داین مسعود معلوان بمن عربال دعترت ابو بکردمنی الله منهم کی دوایا سد میں جن میں برائے معیم ایک ون وایک رات اور برائے مسافر تیمن ون و تیمن رات مس کرنے کا ذکر ہے اس سے بعد چلا کدوفت معروب

باب ذکر الدونب و المحائض و الذی لیس علی و صنو و قرائتهم القرآن

ای باب جی بنی، حائف اور محدث کا تھم فرکور ہے بینی ان لوگوں کے لئے
مالت جنابت یا حالت دینی یا حالت حدث جی ذکرواذ کارکرنا کیما ہے؟ تو یا در ہے کہ
حتی اور حائف کے لئے قرآن پڑ حنا جا رُٹین ہے۔ جیما کہ دھزت عرق عمل اور
افون ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنی کے لئے قرآن تا جا کڑ ہے۔ البتہ دیگراذ کارتوان
کے لئے اجازت ہے مثل ورود پڑ حنا اور سلام کا جواب دینا دغیرہ، البتہ جس کوحدث احترائی ہوتوا ہے۔ کارے میں علاء کے تین قول ہیں۔

قول اول:

محدث کے لئے ذکرواذ کارمطلقا جائز نہیں ہے بینی نہ قو آن پڑھ سکتا ہے اور نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے اور نہ دیگر اذکار کرسکتا ہے، یہ مسلک حسن بھری ابوالعالیہ، عکرمہ، ابن مسعود، ابن عمر صنی اللہ عنہم کا ہے، کتاب میں فلھب قوم کے مصدات یہی صفرات ہیں۔

قول دوم:

محدث کے لئے روسلام کی غرض سے تیم کرنا جائز ہے یعنی تیم کرکے جواب وے سکتا البتہ باتی اذکار کے لئے وضوکرنا ضروری ہوگا یہ مسلک بعض محدثین کا ہے تناب میں پہلے و خالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق ہی ہیں۔

قول سوم:

محدث کے لئے ہرتم کے اذکار جائز ہیں یہاں تک کہ قرآن کا پڑھنا بھی جائز ہے یہ سلک حضرات ائمہار بعہ بلکہ جمہور کا ہے، کتاب میں دوسرے آخسسرون کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

دليل قول اول والول كى: .

حضرت مہاجرابن قنفذ کی روایت جس میں بیان کیا گیاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت حدث میں شخصا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حدث میں شخصا کیک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ پہلے وضو کیا پھر جواب دیا اس سے بہتہ چلا کہ حالت حدث میں ذکر اللہ جائز نہیں ہے۔

دليل قول دوم والول كى:

حضرت ابوالجہیم کی روایت جس کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوانہوں نے سلام کیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیم کیا اور پھراس کا جواب دیا اس سے پہنہ چلا کہ دد سلام کیا تو آب میں اللہ علیہ وسلم نے جم کی اور دیگرا ذکار کے لئے وضوکرنا ہی ضروری ہوگا۔ سلام کے لئے جیم کرنا جائز ہے اور دیگرا ذکار کے لئے وضوکرنا ہی ضروری ہوگا۔

دليل قول سوم والول كي:

بہت ساری احادیث ہیں چنانچہ حضرت علیؓ، عائشؓ، معاذ بن جبلؓ، ابن عمرؓ کی روایات جن کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم ہر حالت میں دیتے تھے البتہ صرف حالت جنابت میں نہیں دیتے تھے اور یا در ہے کہ قرآن کی تعلیم اشرف الاذکار ہے تھے اور یا در ہے کہ قرآن کی تعلیم اشرف الاذکار ہے تھے اور یا در ہے تو دیگر اذکار بدرجہ اولی جائز

ہوں گے۔

#### نوت

ما قبل میں ہر فریق نے دلیل کے ذریعہ اپنا اپنا غرجب ثابت کیا تو اب تمام روایات کے اندر تعارض ہوگیا۔

### دفع تعارض:

مصنف قرماتے ہیں کہ اس کی تطبیق کی صورت ہے کہ جمیں اس بارے میں ہے فور کرنا ہے کہ ان فدکورہ روایات میں کون کی روایت مقدم اور کون سی مؤخر ہے تا کہ مقدم کومنسوخ اور مؤخر کونا سخ قرار دیں۔ چنا نچھیق کے بعد معلوم ہوا کہ ممانعت والی روایت پہلے کی ہے اور اباحت والی روایت بعد کی ہے اس پر قرینہ اور دلیل حضرت عبداللہ بن الفعوی کی روایت ہے جس میں ہے کہ ابتداء تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت حدث میں افکار نہیں کرتے روسلام بھی نہ کرتے مگر جب آیت وضویا ایھا اللہ ین احدوا افا قدمت مالی الصلواۃ الخ نازل ہوگئ تو اب حالت حدث میں بھی ذکرو اباحت ان اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ والیہ ما نعت والی روایت منسوخ ہے اور اباحت والی روایت منسوخ ہے اور اباحت والی روایت ناشخ ہے۔

باب حکم بول الغلام و الجارية قبل ان يا کلا الطعام (ص٥٥) اس باب مين اس بول غلام اور بول جاريكا تحم بيان كيا گيا ہے جوصرف مال ك دودھ پينے پراكتفا كرتے ہوں اوركوئى غذانہ كھاتے ہوں اس بارے ميں بھى دوقول ہيں۔

قول اول:

بول غلام میں نفتے بینی چھینٹادینا کافی ہے اور بول جاربیہ میں عسل ضروری ہے بیا

ملک حضرات شوافع، اما احمد، الحق بن راہویہ، ظواہر، حسن بھری کا ہے کتاب میں ملک حضرات شوافع ، اما احمد، الحق بن راہویہ، ظواہر، حسن بھری کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بہی لوگ ہیں۔

قول دوم:

بول غلام وبول جاربید دونوں کا خسل ضروری ہے البتہ بول جاربیہ کے خسل میں مبالغہ ضروری ہے البتہ بول جاربیہ کے خسل میں مبالغہ ضروری ہے بید مسلک حضرات احتاف، مالک، سفیان توری، سعید بن المسیب، حسن بن حی کا ہے کتاب میں و خسالہ فلہ م فسی ذلک آخرون کے مصدات ہیں۔ حضرات ہیں۔

دليل قول اول كى:

حضرت على اور عاكث الم الفضل كى روايات بين جن مين به كم حضور صلى الله عليه و ملم في المسلم في من المعلم الله عليه و من المعلم من فرمايا يغسل بول الجارية و ينضح بول الغلام.

جواب:

اسلماری جننی بھی روایات آئی ہیں ان میں چارتم کے الفاظ وار دہوئے ہیں (۱) مب جس کے معنی بالا تفاق بہانے کے ہیں اور اس کوشل کہتے ہیں (۲) اتباع بمعنی پیچے لگادینا لین نجاست زائل کرنے کے لئے پانی پیچے لگادینا (۳) نسخت اس کے معنی بھی عشل ہی کے آتے ہیں جسیا کہ ارشاد فر مایا انسی لا عرف مسلمینة ینضح کے معنی جسی عشل ہی کے آتے ہیں جسیا کہ ارشاد فر مایا انسی کے ہیں۔ (۳) د ش البحد بمعنی چھینادینا مگر چونکہ بعض روایات کے اندر صراحت کے ساتھ لفظ غسل وار دہوا جاس لئے تعارض سے بیخے کے واسطے دش کے معنی بھی عسل ہی کے ہوں گے تاک کے تعارض سے بیخے کے واسطے دش کے معنی بھی عسل ہی کے ہوں گے تاک کے تعارض سے بیخے کے واسطے دش کے معنی بھی عسل ہی کے ہوں گے تاکہ تعارض سے دینے کے واسطے دش کے معنی بھی عسل ہی کے ہوں گے تاکہ تعارض سے دینے کے واسطے دش کے معنی بھی عسل ہی کے ہوں گے تاک

### نظر کا حاصل:

قیاس کا تقاضا بھی بہی ہے کہ دونوں کا تھم ایک ہی ہو کیونکہ جب غلام اور جار الطور غذا کے کھانا شروع کر دیں تو اب بالا تفاق دونوں کے بول کا عسل ضروری ہے لہا قبل الطعام بھی دونوں کا تھم ایک ہی ہواور چونکہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ بول جاریہ الطعام نا پاک ہے اور عسل ضروری ہے لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بول غلام قبل الطعال کا بھی تھم بہی ہو۔

باب الرجل لايجد الانبيذ التمرهل يتوضأ به او يتيم

اس باب میں نبیز تمر کے مسئلہ کا ذکر ہے پہلے یہ جان کیں کہ نبیز تین قتم کی ہو ہیں (۱) چھو ہاروں کو پانی میں ڈال کراتن دیر چھوڑ دیا جائے کہ نہ حلاوت اور نہ نشہ پالا تفاق وضو کرنا جائز ہے (۲) چھو ہاروں کو پانی میں ڈال کراتن ویر چھوڑ ہ جائے کہ حلاوت اور نشہ دونوں پیدا ہو جائیں اس سے بالا تفاق وضو کرنا جائز نہیں جائے کہ حلاوت اور نشہ دونوں پیدا ہو جائیں اس سے بالا تفاق وضو کرنا جائز نہیں ہیں ڈال کراتن دیر چھوڑ دیا جائے کہ صرف حلاوت پیدا ہے۔ البتہ نشہ پیدا نہ ہو تو اس کے اندر اختلاف ہے اور اس باب کے اندر در اصل اس کا ذکر ہے۔ اس بارے میں تین قول ہیں مگر مصنف نے صرف دوکوذکر کیا ہے۔

#### قول اول:

اگرخالص پانی موجود نہ ہوتو اس نبیز سے دضوکرنامتعین ہے یہ مسلک حضر ہا امام اعظم، اوز اعی، حسن بھری، عکر مہ، ابن عباس کا ہے فیڈھب قوم کے مصداق کا حضرات ہیں۔

تول دوم:

اس نبیذ سے وضوئیں کیا جائے گا بلکہ صرف تیم کیا جائے گا، یہ مسلک حضرات ایم شاہ نبین شوافع، امام احمد، امام مالک اور امام ابو پوسف وجمہور علماء اور امام طحاوی کا ایم شاہ میں و خالفھم فی ذلک آخرون کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

تا سیمیں و خالفھم فی ذلک آخرون کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

تا سیمیں و خالفہ میں ذلک آخرون کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

قول سوم:

اس نبیزے وضو بھی کرے تیم بھی کرے بیمسلک حضرت امام محمد کا ہے مگر مصنف نے اس کوذکر نبیس کیا ہے۔ اس متن اس کودکر نبیس کیا ہے۔

ديل قول اول والول كى:

حضرت ابن عباس کی روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابن مسعود الیاۃ الجن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں وضو کی ضرورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے پانی طلب کیا تو انہوں نے نبیز پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سے وضو کیا اور فر مایا شراب طھو د .

جواب:

ندگورہ روایت خبر واحد ہے متواز نہیں اس لئے آیت قرآنیہ کے خلاف اس کو جت قرار نہیں دسے سکتے (۲) اس حدیث کی سند میں ابن لہیعہ اور حنش صنعانی کا واسطہ آرہا ہے جو متعلم فیہ ہیں (۳) ابن مسعود اپنی معیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن کے واقعہ میں انکار کرتے ہیں بہر حال روایت میں تعارض ہوگیا اسی وجہ سے حضرات احناف کا مفتی بہول وہی ہے جوابو یوسف کا ہے۔

نظر كا حاصل:

جس طرح نبیز تمر کے علاوہ دوسری نبیذ مثلًا نبیذ زبیب سے بالاتفاق وضوکرنا

جائز نہیں ہے تو قیاس کا نقاضا ہے کہ نبیذ تمر سے بھی وضوجائز نہ ہو (۲) وجود مام کی شکل میں بالا تفاق نبیذ ہے وضوکرنا جائز نہیں تو اس سے پیتہ چلا کہ نبیذ تمر خالص پائی کے حکم میں نہیں ہے لہذا قیاس کا نقاضا ہے ہے کہ عدم ماء کی صورت میں بھی اس نبیذ روضوکرنا جائز نہ ہو۔

باب المسح على النعلين (ص٥٥) اسباب من جوتوں يرسح كرنا كيما ہاك كاذكر ہاك بارے من بحى دوتوا

- 00

قول اول:

جوتوں پرمسے کرنا جائز ہے جیما کہ موزوں پر کیا جاتا ہے یہ مسلک حضرت اول بن الم اول ،ابن عمر اور حضرات طواہر کا ہے کتاب میں فلھب قوم کے صداق بھی حضرات ہیں۔

قول دوم:

جوتوں برمنے نہیں کیا جائے گا یہ سلک حضرات انمہ اربعہ اور جمہور کا ہے کتاب میں و خالفھم فی ذلک آخرون کے مصداق بی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت علی اور حضرت اول کی روایت ہے جس میں ہے کہ اوس ابن ابی اول ا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علین برس کرتے ہوئے دیکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ما علی انتعلین جائز ہے۔

جواب:

آب سلى الشعليه وملم نے جو ملى انعلين كيا تھا اس ميں احتمال ہے كه آب

صلی اللہ علیہ وسلم جور بین پہنے ہوئے ہوں اور اصلاً وقصداً جور بین پر بی سے کیا ہواور جبعاً وضمناً مسح علی التعلین کیا ہواور جور بین پرسے کے ہم بھی قائل ہیں۔

نظر كا حاصل:

اگرنعکین برسے کوجائز قرار دیا جائے تو اس کی شکل مسی علی الخفین جیسی ہوگی اور یا د
رہے کہ مسی علی الخفین اس وقت جائز ہے جب کہ وہ ساتر القد بین ہوں حتی کہ اگر موزہ
تین انگلی کے بقدر بچٹ گیا تو اب مسیح کرنا اس پر جائز نہیں ہوتا ہے اور تعلین تو
ساتر القد بین ہوتا ہی نہیں لہذا نظر کا تقاضا یہ ہے کہ لین پر بھی مسیح جائز نہ ہو۔
ساتر القد بین ہوتا ہی نہیں لہذا نظر کا تقاضا یہ ہے کہ لین پر بھی مسیح جائز نہ ہو۔

باب المستحاضة كيف تتطهر للصلواة (ص ٥٩) اسباب مين متخاضة ورت كے لئے طہارة ليني وضواور مسل كے بار بين علم شرى كيا ہے تو اس بارے مين دوتول ہيں۔

قول اول:

الیی عورت ہر نماز کے واسطے نیافسل کرے گی بید مسلک حضرت عکر مہ سعید بن المسیب ،سعید بن الجبیر ،حضرت قادہ ، مجاہدا در طوا ہر کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصدات یہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

الیم عورت جمع بین الصلوٰ ق کے واسطے ایک عسل کر ہے گی گویا کہ ایک دن ورات میں تین عسل کر ہے گی ہو بیا کہ ایک دن ورات میں تین عسل کر ہے گی بیر مسلک حضرت عطاء ابن ابی رباح، ابراہیم نخعی ،عبداللہ بن شداد، سالم بن عبداللہ، قاسم بن حجر، منصور بن معتمر کا ہے اور حضرت ابن عباس اور علی سے بھی یہی مروی ہے کتاب میں پہلے و خالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق

می حضرات میں۔

قول سوم:

الیی عورت ایام حیض میں نمازروزہ کچھ نہیں کرے گی البتہ ایام حیض گذرنے پر
ایک عسل کرے گی اس کے بعد ہر نماز کے لئے صرف نیا وضو کرے گی، بیر مسلک حضرات ائمہ اربعہ بلکہ جمہور علاء کا ہے کتاب میں دوسرے و حالے ہے فی ذلک آخرون کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت ام حبیبہ بنت جمش کی روایت ہے ان کوخود یہ عارضہ سات سال تک پیش آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم شرعی معلوم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونسل لکل صلوق کا تھم دیا۔

جواب:

یہ مذکورہ تھم بطور استحبابی تھا وجو بی نہیں تھا (۲) یہ تھم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج کے دیا تھا (۳) یہ تھم ابتداء تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا اور اس کے لئے ناسخ جمع بین الصلو تین والی روایت ہے۔

وليل قول دوم والول كى:

حضرت زینب بنت جحش کی روایت ہے کہ جب خودان کو بیمرض لاحق ہوگیا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم معلوم کیا تو فر مایا جمع بین الصلو تین کے لئے خسل کرلیا کرویعنی ظہر وعصر کے لئے ایک عسل اور مغرب وعشاء کے لئے ایک عسل اور برائے فجر ایک عسل اور برائے فجر ایک عسل -

دليل قول سوم والول كى:

حضرت عائش کی روایت جس کے اندر ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت ابی جیش کو بیم شرف لائق ہوگیا تھا تو انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تھم معلوم کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انقطاع حیض پرصراف ایک عنسل کا اور اس کے بعد وضولکل صلوق کا تھم دیا۔

نوت:

قول دوم والوں کی روایت لیعنی جمع بین الصلو تین بغسل واحداور قول سوم والوں کی روایت لیعنی وضولکل صلوة کے درمیان تعارض ہوگیا آس کا دفعیہ کمیا ہے تو مصنف نے فرمایا۔

وفع تعارض:

جمع بین الصلوتین والی روایت بھی منسوخ ہے اور اس کے لئے ٹا مخوصو لکل صلوة والی روایت ہے کیونکہ حضرت عاکشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات کے بعد انقطاع حیض پرایک عسل اور بقیہ کے لئے وضولکل صلوۃ کا حکم دیا تھا۔

نوت:

اب ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہوگیامتخافہ مورت دضولکل صلوۃ کرےگی یالوفت کل صلوۃ کرے گی تو اس بارے میں بھی دوتول ہیں۔

قول اول:

حضرات شوافع ،امام ما لک،امام احمد ،سفیان توری کنزدیک و صول کل صلوة کرے گی۔

قول دوم:

وضواوفت كل صلوة كرے كى يدمسلك حضرات احناف كا باوراس وقت جتنى

عام عنازير هخواه ادابويا قضافرض بوياسنن-

وہ روایات ہیں جن کے اندر توضاً لکل صلوۃ کے الفاظ وارد ہیں آور قضا کے

لئے الگ سے نیاوضو کرے۔

ال كالام وتت كمعنى كرواسط بجياكة رآن كاندر ب اقم الصلوة لدلوک الشمس ایے بی ال عرب کامقولہ ہے اتیک لصلوۃ الظهری ای الوقت صلوة الظهر.

وليل احناف كي:

وهروایات ہیں جن میں تتوضاً لوقت کل صلوة کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

اس پرسب منفق ہیں کہ اگر کسی نے مثلاً نمازظہر کے لئے وضو کیا اور وہ چھر کسی وجہ ہے تمازظہر نہ پڑھ سکاحتی کہ ظہر کا وقت نکل گیا تو اس کا وضوٹوٹ جائے گا اور عصر کے واسطے نیا وضوکرنا ہوگاتو و سکھنے اگر ہرنماز کے لئے نیا وضوکرنا ضروری ہوتا تو اب اس کا وضوبيس ٹوٹنا جا ہے تھا كيونكه اس نے تو ابھي نماز بى نبيس برطى البذااس معلوم ہوا كه فراغ عن الصلوة ناقض وضوئبيل ہے بلكه مرور وقت اور خروج وقت ناقض وضو ہے اور المحاحثاف کا بھی مسلک ہے(۲) اگر کی مستحاضہ نے کسی نماز کے لئے وضو کیا اور اس تماز کویر ه مجمی لیا بھراگر میاسی وضوے سنن ونوافل پر هناجا ہے توبالا تفاق پر ه علی ہے للندااس سے میکی معلوم ہوا کہ فراغ عن الصلوة نافض نہیں ہے بلکہ مرور وقت نافض ہے کیونکہ اگر فراغ عن السلوة تاقع ہوتا تو پھر شواقع کے نزدیک اس وضو ہے سنن و نوافل کا پڑھنا جائز نہیں ہوتا مگروہ بھی جائز قرار دےرہے ہیں۔اس کے بعد مصنف نے دونظراور پیش کیاہے جس کو کتاب کے اندر دیکھا جاسکتاہے۔

باب حکم بول مایو کل لحمه (ص ۲۶) اس باب میں ماکول اللحم جانور کے پیٹاب کا تھم بیان کیا گیا ہے تو اس بارے میں بھی دوتول ہیں۔

قول اول

بول ماکول اللحم پاک ہے البذااس کا پیتا جائز ہے بید سلک امام محمد،امام زفر،امام مالک،امام احمد،عطا،ابراہیم نحقی، سعید بن المسیب کا ہے کتاب میں ف ذھب قوم کے مصداق یمی حضرات ہیں۔

قول دوم:

دیگر جانوروں کے بول کی طرح بول ماکول اللحم بھی ناپاک ہے بید مسلک امام اعظم، شوافع ، ابو یوسف ، ابوثور بلکہ جمہور علماء کا ہے کتاب میں و خسالفہم فسی ذلک آخرون کے مصدات یہی حضرات ہیں۔

دليل قول اول والول كى:

حضرت انس کی روایت جس کے اندر قبیلہ عربنہ کا واقعہ مذکور ہے اس کے اندر قبیلہ عربنہ کا واقعہ مذکور ہے اس کے اندر قبیلہ عربی کے حضور نے عربین کو بول اہل پینے کا حکم دیا تھا تو اس پر قیاس کر کے دیگر ماکول اللحم کے بول کو بھی پاک قرار دیا۔

جواب:

حضور صلى الله عليه وسلم نے بغرض علاج ان كوشرب ابوال ابل كا تكم ديا تفاكويا

کہ بیا ایک جزئی واقعہ تھا اس ہے عمومی طور پر بول ماکول اللحم کی طہارت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخرض علاج عبدالرحمان بن عوف کوریشم بہننے کا تھم دیا تھالیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ بغیر عذر کے بھی مردوں کیواسطے ریشم کا بہننا جائز ہو۔

دليل قول دوم والوس كى:

وهروایت جس کے اعرر استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه کے الفاظ آئے ہیں۔

نظركا حاصل:

جیبا کہ اوپر معلوم ہوا کہ فریق اول کے نزدیک ابوال اہل پاک ہے گئن دہاء اہل بالا تفاق نا پاک ہے تو اب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ابوال کا حکم لوم جیبا نہیں ہوگا بلکہ دہاء جیبا ہوگا دیکھے لحوم انسان بالا تفاق پاک ہے اور دہاء انسان نا پاک ہے اور بول انسان بالا تفاق نا پاک ہے تو اس سے پتہ چلا کہ ابوال انسان کودہاء انسان پر قیاس کیا گیا ہے ہوا و جہ سے نا پاک ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ابوال اہل کا قیاس لحوم پر نہ ہو بلکہ دہاء وار می ظاہر ہے کہ دہاء اہل نا پاک ہوگا۔

باب صفة التيمم كيف هي

اس باب کے اندر تیم کا ذکر ہے اس باب میں دواختلافی مسئلے ہیں گرمصنف نے مرف ایک کوذکر کیا ہے۔

مسکلہ(۱) تیم کے واسطے کنی ضرب ہیں۔

صرف ایک ضرب ہے بید مسلک امام احمد، الحق بن راہوبیہ اور اوز اعی کا ہے میں وضرب سے بید مسلک حضرات احناف شوافع مالکیہ بلکہ جمہور کا ہے میں وصرب ضروری ہے بید مسلک حضرات احناف شوافع مالکیہ بلکہ جمہور کا ہے

(٣) تين ضرب ہول كى يدمسلك محمد بن سيرين اور سعيد ابن المسيب كا ہے مصنف نے اس مسئلہ کوذ کر میں کیا ہے

مسكر(٢) كل محلي ب تواس باب میں دراصل ای کاذکر ہے۔

يدين كامن رسفين تك بوكايدمسلك امام احمد، الحق بن رابويد، عطاء ابن الي ریاح، محول، این المنذ رکاہے۔

يدين كامن موفين تك بوكابيمسلك مضرات احناف، شواقع ، سفيان تورى، ليث بن سعد، حسن بعرى، بلكرجمهوركا بكتاب مين وخالفهم في ذلك آخرون کے مصداق قول اول وقول دوم والے ہیں۔

قول سوم: یدین کامی منگبین اور ابطین تک ہوگا بیرمسلک امام زہری کا ہے کتاب میں فذهب قوم كممذاق يى س

دليل قوم سوم والول كى:

حضرت عمار بن یاس کی روایت جس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھاجس وقت آیت تیم نازل ہوئی تو نزول کے بعد صحابہ کی ایک جماعت نے منكبين اورابطين تك مح كيالېذامعلوم ہوا كمنكبين تك مح كرناضرورى ہے.

جواب:

ہوسکتا ہے کہ فدکورہ بالاطریقہ کیفیت تیم کے نزول سے پہلے کا ہواسی وجہ سے صحابہ نے اپنے استے العظم میں جہا کہ معلوم ہوتا صحابہ نے اپنے اپنے اجتہاد ہے تیم کیا جیسا کہ عروہ بن الزبیرظی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں مرفقین کی صراحت ہے۔

ديل قول دوم والول كى:

حضرت ابن عباس کی وہ روایت جس میں معلی المرفقین کی صراحت ہے۔

نظركا حاصل:

چونکہ وضو میں مرفقین تک یدین کا عسل ضروری ہے تو قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ جو
اس کانائب ( تیم ) ہواس کا بھی تھم ایک ہی ہو یعنی سے بھی مرفقین تک ہی ہو۔
(۲) تیم میں رائس اور رجلین کو بالکل ساقط کر دیا پھر وجہ اور یدین میں ہے بھی چرو کا مسے من کل الوجوہ ضروری ہے یعنی جس طرح وضو میں چرہ کو کھمل دھونا ضروری ہے تو اس طرح بالا تفاق تیم میں چرہ کا مسے بھی کھمل کرنا ضروری ہے اب رہ گیا یدین کا مسئل تو جس طرح یدین کا عسل مرفقین تک ضروری ہے تو قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ یدین کا مسئل تو جس طرح یدین کا خسل مرفقین تک ہے۔
مسئل تو جس طرح یدین کا عسل مرفقین تک ضروری ہے تو قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ یدین کا مسئل جسی من کل الوجوہ باقی رہے اور وہ مرفقین تک ہے۔

باب غسل يوم الجمعة (ص٢٧) اسباب مين شل يوم جمعه كر كم كاذكر عبد السباب مين دوتول بين -قول اول:

اس دن على كرنا واجب بيمسلك ظوامر، حسن بصرى، عمار بن ياس ابومرية

كا جاورامام احمد كى ايكروايت يمى بكتاب مين فسذهب قوم كمعداق يمى معزات ين -

قول دوم:

ال دن سلست یامسخب بے بیمسلک امام اعظم بشوافع ، مالکید کا ہے اور امام اعظم بشوافع ، مالکید کا ہے اور امام احمد کی آیک روایت ہے اور جمہور فقہاء وصحابہ کا بھی مسلک ہے کتاب میں و خسالسفھم فی ذلک آخرون کے مصدات یہی ہیں۔

دليل قول اول والول كى:

بہت سارے صحابہ مثلاً ابن عمر، حضرت عمر، عائشہ، حفصہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مخصہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مؤلے ہوا ہے جو اللہ عنہ مؤلے ہوا ہے جو عموماً وجوب پر دلالت کرتا ہے اور بعض روایات کے اندر لفظ حق وار د ہوا ہے لہٰذا ان مروایات کے اندر لفظ حق وار د ہوا ہے لہٰذا ان روایات سے معلوم ہوا کہ اس دن علی کرنا واجب ہے۔

جواب:

فریق اول نے جتنی روایات پیش کی ہیں وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتی بلکہ استعال فرمانا بیاکہ استعال فرمانا بیاکہ استعال فرمانا بیاکہ استعال فرمانا بیاکہ فاصیفہ امراستعال فرمانا بیاکہ فاصیفہ امراستعال فرمانا بیاکہ فاصیفہ کی وجہ سے تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس و عائشہ کی دوایت ہے معلوم ہوتا ہے لیکن وہ علت اب ختم ہوگئ لہذا اب زیادہ سے زیادہ سنت یا مستحب رہے گا۔

باب الاستجمار (ص٧٧)

اس باب کے اندراستجمار یعنی استعال انجار کا ذکر ہے یعنی انجار کاعدد سعین ہے یا انہیں ایسے ہی طاق کی رعابیت مستحب ہے یا جمیل اور استحال انہیں تو اس بار ہے میں دوتول ہیں۔

قول اول:

تین کا عدد متعین ہے لہذا اگر تین سے کم ڈھیلوں سے استخاء کیا تو طہارت حاصل نہیں ہوگی یہ مسلک حضرات شوافع، امام احمد، آگئی بن راہویہ، ابوثور، معیدابن المسیب کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

نه عدد واجب ہے اور نہ طاق کی رعایت واجب ہے بلکہ از الہ ہوجائے تو کافی ہے۔ یہ سلک حضرات احناف، مالکیہ، داؤد ظاہری کا ہے کتاب میں و خالفهم فسی ذلک آخرون کے مصداق یہی حضرات ہیں البتہ ان کے نزد یک تین عدد کا استعال مستحب ہے۔

دليل قول اول والول كى:

حضرت ابو ہریرہ، عائشہ سلمان فارس رضی اللہ عنہم کی روایات جن کے اندر ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من است جمو فلیو تو اور چونکہ دیگر روایات کے اعدر اس کی تفییر تین ڈھیلوں کا اعدال کی تفییر تین ڈھیلوں کا اعدال کا جب سے کہا جائے گا تین ڈھیلوں کا استعال واجب ہے۔

جواب:

حضور سلی الله علیه و سلم کافر مان من استجمر فلیوتر یا تین دُ هیلا لیجائے کا حکم دینا بطور و جوب کے ہیں تھا بلکہ بطور استخباب کے تھا جیسا کہ ابو ہریر ہ کی روایت من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن و من لا فلا حوج اس معلوم ہوا کہ طاق عددواجب ہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔

# دليل قول دوم والول كى:

حضرت ابن مسعود والى روابت لبلة الجن والا واقعه جس كاندر هو كرآب صلى الله عليه وسلم في والا واقعه جس كاندر هوكر ميلا لاكر ديا لو الله عليه وسلم في و هيلا طلب كيا لو ابن مسعود في أيك خشك لبداور دو و هيلا لاكر ديا لو آب مسلى الله عليه وسلم في دو وهميلو ل كور كوليا اورليد كو مجينك ديا اس سنه بهذه جلا كه دو وهميلو ل كور كوليا اورليد كو مجينك ديا اس سنه بهذه جلا كه دو وهميلو ل سنة بالرابيد كو مجينك ديا اس سنه بهذه بالله عليه وسلم في استنجاء كيا ــ

## نظر كا حاصل:

استنجاء بالاجار کو استنجاء بالماء پر قیاس کریں سے چنا بچہ آگر بول و براز کے بعد استنجاء بالماء کیا اس کے اندر بالا تفاق عدد متعین نہیں ہے اور نہ ہی طاق کی رعابت واجب ہے بلکہ آگر صرف کل بول و غا نظر کو ایک مرجبہ دھویا اور اس سے رنگ و بود ائل موگئ تو بس اب طہارة حاصل ہوگئ تو پہنہ چلا کہ استنجاء بالماء سے صرف از الدئر نجاست متعمود ہے فی بلد القیاس استنجاء بالا مجار میں بھی کوئی عدد متعین نہ ہوگا بلکہ آگر صرف ایک ہی دھیوں سے انقاء ہو جائے ہیکا فی ہوگا طہارة حاصل ہوجائے گی۔

باب الاستجمار باالعظام (ص٧٧) الرباب كاندراستجاء بالعظام كي كلم كاذكر بهاس كاندر بهي دوتول بير قول اول:

جائز نہیں ہے آگر کسی نے کرلیا تو اب اعادہ ضروری ہوگا یہ مسلک حضرات شوافع ،امام احمد، آملی بن راہویہ،سفیان توری اور ظواہر کا ہے اور امام مالک کی ایک روایت یکی ہے کتاب میں فلدھب قوم کے مصدات یکی حضرات ہیں۔

ہڑی ہے۔ استنجاء کرنا مکروہ تحریمی ہے اگر کسی نے کرلیا اور ازالہ نجاست ہوگیا تا یور طہارہ حاصل ہوگئی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے بیمسلک حضرات احناف، اور مشہور قول امام مالك كاب مين وخالفهم في ذلك آخرون كمصداق بهي حضرات بين ر

دليل قول اول والول كي:

حضرت ابن مسعود ،سلمان فارسى ،ابو ہر ریرہ رضی الله عنهم کی روایات جن کا حاصل ريب كه حضور صلى الله عليه وسلم نے استخاء بالعظام سے منع كيا اور بيممانعت اسى وجه سے ہے کہ ہڑی ہے طہارة حاصل جیس ہوتی۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی بیمما نعت اس وجه بسیم بین کهان سیطهار قابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ممانعت کی وجہ رہے کہ ہڑی اور لیدید دراصل جنات کی خوراک ہے اس وجهت حضور صلی الله علیه وسلم نے بنوآ دم کوئے کیا۔

باب الجنب يريد النوم او الاكل اوالشرب اوالجماع

الرجنبي آدمي عالت جنابت مين سونايا كهانايا بينايا دوباره جماع كرناجيا بهتوأس کاکیا حکم ہے اس باب میں اس کا ذکر ہے۔

اس باب کے اندرمصنف نے اولاً مسکلہ نوم کوذکر کیا ہے بینی اگر حالت جنابت میں سونا جا ہے تو کیسا ہے اس بارے میں تین قول ہیں۔

قول اول:

جنبی آ دمی کے لئے قبل النوم وضو کرنا صرف مباح ہے یہ مسلک قاضی

ابوبوسف، سفیان توری، سعید ابن المسیب آور ابن حزم ظاہری کا ہے کتاب میں فاحب قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

جنبی کے لئے وضوقبل النوم واجب ہے میدمسلک داؤد ظاہری اور ابن حبیب

مالکی کا ہے۔

قول سوم:

جنبی کیلئے وضوبل النوم مستحب ہے یہ مسلک ائمہ اربعہ امام محمد ، اسلی بن راہویہ بلکہ جمہور کا ہے کتاب میں و خدالے فلے می ذلک آخرون کے مصداق قول دوم و سوم والے ہیں۔

دليل قول اول والول كى:

حضرت عائشہ کی روابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہی سوجاتے ہے اور بانی جھوتے بھی نہیں ستھے چہ جائیکہ وضوفر مائیں اس سے بہتہ جاتا ہے سرجنبی کے لئے وضوفر کا النوم مستحب بھی نہیں ہے۔

جواب:

ندکورہ بالا روایت کے دوسر سے طریق جومفصلاً ہے اس کے اندروضوقبل النوم کا بھی ذکر ہے جیسا کہ ابواسخق کے دوسر سے شاگر دروایت کرتے ہیں نیز حضرت عاکشہ کا خودا پنافتو کی بھی وضوقبل النوم کا تھا تو جب عاکشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وضوسوتے و یکھا تھا تو پھر وضو کرنے کا فتو کی کیوں دیتی تھیں لہٰذا کہنا پڑے گا کہ لا یہ مس المماء کا مطلب ہوگا کہ برائے عسل پانی نہیں چھوتے تھے البتہ وضو کرکے سوتے تھے اور امام نوری نے فرمایا کہ در اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی اور اکثری عمل وضوقبل النوم کارما

ہالبتہ بھی بھی بیان جواز کے لئے بغیر وضو کے سوجاتے تھے۔ ہالبتہ بھی بھی بیان جواز کے لئے بغیر وضوقبل اکل وشرب کا حکم حالت جنابت میں وضوبل اکل وشرب کا حکم

قول اول: وضوقل اکل وشرب ندمتنی ہے اور نہ واجب بیدمسلک ابو بوسف، حسن بن کی، سعید بن المسیب کا ہے اور امام طحاوی کار جحان بھی اسی طرف ہے۔ سعید بن المسیب کا ہے اور امام طحاوی کار جحان بھی اسی طرف ہے۔

قول دوم:

قبل الاكل والشرب وضوكرناواجب بيمسلك داؤدظامرى، ابن صبيب

المل كا ب-

قول سوم:

قبل الاكل والشرب وضوكرنامتخب بيمسلك حضرات انمدار بعه بلكه جمهورعلاءكاب-

وجوب وضو کے قاملین کی دلیل:

ان لوگوں کا استدلال ان احادیث ہے جن کے اندر فیلیتوضا کے الفاظ واردہوئے ہیں نیز بعض روایت میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بیمل بھی ذکر کیا گیا ہے اس سے پنۃ چلاکہ قبل الاکل والشرب وضوکرنا واجب ہے۔

جواب:

حضرت عائش ہی ہے وہ کے واسطے سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں جب کھانے کا ارادہ فرماتے تو صرف ہاتھ دھو لیتے لہذا پہنہ چلا کہ وضوے وضولغوی مرادہ۔

باب قبل الوضو عود الى الجماع كا حكم قول اول:

وضوکرنا نہ واجب اور نہ مستحب ہے بید مسلک ابو پوسف، حسن بن می معید بن المسیب کا ہے۔

قول دوم:

وضوكرنا واجب ہے يدمسلك ظوام راوراين حبيب مالكى كا ہے۔

قول سوم:

وضوكرناصرف متحب بيمسلك جمهوركا ب

وجوب کے قاملین کی دلیل:

ابوسعید فدری کی روایت جم میں ہے کہ اذا اتبی احد کم ثم اراد ان یعود فلیتو ضا اس سے معلوم ہوا کہ عود الی الجماع کے لئے وضوکر ناواجب ہے۔ فلیتو ضا اس سے معلوم ہوا کہ عود الی الجماع کے لئے وضوکر ناواجب ہے۔ جواب:

ممکن ہے کہ وضوکا تھم اس وقت ہوجبکہ بغیر طہارۃ کے ذکر اللہ جائز نہیں تھا چونکہ جماع سے قبل بھی دعا پڑھی جاتی ہے لیکن جب آیت وضوے بی تھم منسوخ ہوگیا تو اب عود المی المجمع ع کے لئے وضو بھی ندر ہا اور حضرت عائش کی خود بیر وایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عود المی المجمع ع کے لئے وضو نہیں کرتے تھے۔ مضور سلی اللہ علیہ وسلم عود المی المجمع ع کے لئے وضو نہیں کرتے تھے۔ باب الاذان کیف ھو (۸۷)

ا ذان كاتكم:

(۱) واجب ہے سیمسلک امام اوزاعی، این المنذر، عطاء بن الى رباح

اورداؤدظاہری کا ہے۔ (۲) پانچوں نماز اور جمعہ کے لئے سنت مؤکدہ ہے بید مسلک حضرات ائر

> ہے۔ (س) فرض کفاریہ ہے بیام احمد کی مشہور روایت ہے۔ اس باب کے اندر مصنف نے دومسئلے ذکر کئے ہیں۔ اس باب کے اندر مصنف

مسئلة التربيع

لعنی ابتدااذان میں کلمہ تلبیر کتنی مرتبہ ہاں کے اندر دوقول ہیں۔

قول اول:

ابتداءاذان بین کلمه کلیرصرف دومرتبه م بیدمسلک حضرت امام مالک، حسن ابتداءاذان بین کلمه کلیرصرف دومرتبه م بیدمسلک حضرت امام مالک، حسن بعد بن سیرین اور قاسم کا ہے کتاب میں ف ذھب قوم کے مصداق یہی حضرات بعری بعد بن سیرین اور قاسم کا ہے کتاب میں ف ذھب قوم کے مصداق یہی حضرات

. . .

قول دوم:

ابتداءاذان میں کلمہ تکبیر چار مرتبہ ہے بیمسلک حضرات ائمہ ثلثہ کا ہے کتاب میں و خالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق یمی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت ابو محذورہ والی روایت ہے جس کے اندر کلمہ تکبیر ابتدا میں صرف دو

-4-7

وليل قول دوم والول كى:

عبدالله بن زیرای روایت جنبول نے ملک تازل من السماء کواذان پر صتے

ہوئے خواب میں دیکھا تو اس کے اندرابتداء میں کلمہ تکبیر چار مرتبہ تھا (۲) حضرت بلال کی اذان جس کے اندر بھی چار مرتبہ کلمہ تکبیر تھا نیز عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان میں بھی کلمہ تکبیر چار مرتبہ تھا بلکہ ابومحذور ہی کی روایت جس کوامام مسلم نے روایت کیا ہے اس کے اندر بھی چار مرتبہ کا ذکر ہے۔

البنداان تمام روایات ہے معلوم ہوا کہ ابتداء میں کلمہ ببیر جارم رتبہ ہوگا۔ نظر کا ماصل

یہ کے کلمات اذان دوسم کے ہیں بعض تو وہ ہیں جومعا داور مکر رہیں جیسا کہ کلمہ تکبیراور تو حیداور بعض وہ ہیں جوغیر معا داور غیر مکر رہیں جیسا کہ حسی علین بیاذان کے اندر صرف ایک جگہ ہے چر جو کلمات معا داور مکر رہیں ان میں اعادہ کلی العصف ہوتا ہے بعنی جتنی مرتبہ ابتداء میں کے جائیں تو اخیر میں اس کے نصف کا اعادہ ہوتا ہے دیکھئے کلمہ تو حید ابتداء میں دومرتبہ ہے گر جب اخیر میں اس کا اعادہ ہوتا ہے تو صرف ایک مرتبہ کہا جا تا ہے اور چونکہ کلمہ تکبیر بھی معاد اور مکر رہے اس لئے ضابط کے مطابق اس کے اندر بھی اعادہ علی العصف ہوگا اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اخیراذان میں کلمہ تکبیر دومرتبہ ہوتا کہ اعادہ علی العصف ہوگا اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اخیراذان میں کلمہ تکبیر دومرتبہ ہوتا کہ اعادہ علی العصف ہو سکے جیسا کہ کلمہ تو حید میں ہوتا ہے۔

مسئلة الترجيع

اس باب میں مسکر جنع کا ذکر ہے اس کے اندر بھی دوقول ہیں۔

قول اول:

ترجيع مسنون ہے بيمسلك حضرات شوافع ، مالكيد كاہے كتاب ميں فسذهب

قوم الى الترجيع كمصداق يك مطرات إلى-

قول دوم:

ر جیے نہیں ہے یہ مسلک حضرات احتاف اورامام احمد کا ہے کتاب میں وتر که آخرون کے مصداق بھی حضرات ہیں۔ وتر که آخرون کے مصداق بھی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت ابو محذورة والى روايت بح س كاندر جمع كاذكر ب

جواب:

ابو محذورہ والی روایت تعلیم پر بہنی ہے لیکن ابو محذورہ نے اس کو ترجیح سمجھ لیا تھا (۲) علامہ ابن الجوزی نے فر مایا کہ دراصل ابو محذورہ چونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے کلمہ شہادت دوبارہ کہلوایا تا کہ ان کے قلب کے اندر ایمان رائخ ہوجائے (۳) عبداللہ بن زید کے خواب اور حضرت بلال اور ابن ام مکتوم کی اذان میں ترجیح نہیں تھی۔ ترجیح نہیں تھی۔

دليل قول دوم والول كى:

عبدالله بن زیر گی روایت که ملک نیازل من السماء کی افران میں ترجیع نہیں تھی نیز حضرت بلال اور ابن ام مکتوم کی افران میں بھی ترجیع نہیں تھی۔ نہیں تھی نیز حضرت بلال اور ابن ام مکتوم کی افران میں بھی ترجیع نہیں تھی۔

نظركا حاصل:

یہ کہ شہارتین کے علاوہ دیگر کلمات اذان میں بالاتفاق ترجیع نہیں ہے البتہ کلمات شہادت کے علاوہ دیگر کلمات اذان میں بالاتفاق ترجیع نہیں ہے البتہ کلمات شہادت کے بارے میں اختلاف ہے تو قیاس کا تقاضایہ ہے کہ اس مختلف فیہا کوشفق علیہا پر قیاس کیا جائے اور دیگر کلمات کی طرح اس کے اندر بھی ترجیع نہ ہو۔

## باب الاقامة كيف هي

ا قامت كالحكم:

(۱) واجب ہے بیمسلک امام اوزائ، داؤد ظاہری اورعطاء کا ہے(۲) فرض کفاریہ ہے بیمسلک امام احمر کا ہے (۳) سنت مؤکدہ ہے بیمسلک حضرات احناف، شوافع، مالکیہ بلکہ جمہور کا ہے۔

كلمات قامت كنني بين:

اس باب میں ای کا ذکر ہے اس بارے میں تین قول ہیں۔

قول اول:

تمام کلمات اقامت کوایک ایک مرتبه کها جائے گاختی که قد قدامت الصلوة کو بھی ایک ہی مرتبہ کہا جائے گاختی کہ قد قدامت الصلوة کو بھی ایک ہی مرتبہ کہا جائے گاکل کلمات اقامت دس ہوں گے بیمسلک امام مالک ، اہل مدینہ اور ربیعۃ الرائے کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

کل کلمات اقامت میں ایتار ہوگا سواء قداقامت الصلوة کے اس طرح کل کلمات اقامت گیارہ ہوگئے بیمسلک حضرات شوافع، امام احمر، اسحٰق بن را ہو رہے، ابن المنذرکا ہے کتاب میں آخرون فی حرف و احد کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول سوم:

مثل اذان کے تمام کلمات اقامت بھی دودومر تبہ کیے جائیں گے اس طرح کل کلمات اقامت سترہ ہوں گے بیمسلک حضرات احناف، سفیان توری، ابن مبارک، توبان ، مجاہروغیرہ کا ہے کتاب میں و خالفهم فی ذلک آخرون کے مصداق میں حضرات ہیں۔ حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت انس کی روایت جس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو محم دیا تھا کہ اذان کو شفعہ بنادیں اور اقامت میں ایتار کریں اور بیتھم عام ہے لہذا قلقامت الصلوة میں بھی ایتار ہوگا۔

وليل قول دوم والول كى:

حضرت انس بی کی دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ اقامت میں ایتار کا حکم دیا تھا سواء قدقامت الصلوة کے۔

وليل قول سوم والول كى:

عبدالله بن زیر خاخواب جس میں انہوں نے ملک نازل من السماء کواذان و
اقامت کہتے ساتھا جس میں شفعہ تھا (۲) حضرت بلال کی اقامت میں بھی شفعہ تھا نیز
ابومحذورہ کی روایت جس کوامام سلم نے روایت کیا اس میں کل کلمات اذان انیس اور
کل کلمات اقامت سترہ ہیں جوانہیں رسول الٹھ آلیا ہے سکھلائے شے اور سترہ اسی
وقت ہوں گے جب کلمات اقامت کو بھی شل اذان کے دود وہارکہا جائے۔

نظركا عاصل:

اس پرتوسب کا اتفاق ہے کہ اخیراذان میں کلمہ تو حیدایک مرتبہ کہا جا تا ہے اور اقامت میں بھی اخیر میں ایک ہی مرتبہ کہا جا تا ہے جب کہ آپ کے بیان کردہ ضابطہ اعادہ علی النصف کا تقاضایہ ہے کہا قامت کے اخیر میں بھی تنصیف ہونا چاہئے حالانکہ آب بھی تنصیف کے قائل نہیں ہیں اس لئے تیاس کا تقاضایہ ہے کددیگر کلمات اقامت مين بهي ايتار نه به وبلكه اذان كي طرح شفعه كياجائے گااور آپ كابيكهنا كه اقامت، اذان كتابع بيم علط إلى لئے كماولاً تواقامت، اذان كي فور أبعد نبيل كي جاتى بلكدورميان مين فصل بعيد بهوتا ہے نيز اذان ميں تسر سيل مطلوب ہاں كے برخلاف اقامت کے اندر حدر مطلوب ہے لہذااس فرق کے باوجودی واحد کیے کہا جاسکتا ہے نیزاذان میں رقع صوبت مطلوب ہال کے برخلاف اقامت کے اندر رفع صوت مطلوب بیں ہے۔ (۲) اس پرسب کا اتفاق ہے کہ حی علتین کے بعد کلم علیم دو مرتبہ کہاجاتا ہے ای طرح اقامت میں بھی حسی علتین کے بعداس کودو بی مرتبہ کہا جاتا ہے جب کہ جبیر کے اندر تنصیف ممکن ہے اس لئے نظر کا تقاضا یہ ہے کہ دی کلمات ميں بھی تنصيف ندكى جائے بلكه ان كوعلى حاله اذان كى طرح باقى ركھا جائے۔ باب قول المؤذن في اذان الصبح الصلوة خير من النوم ال باب من فرمايا كراذان فجرمين الصلوة خير من النوم كهناكيها بسال بارے میں بھی دوقول ہیں۔

قول اول:

اذان فجر میں اس کلمہ کا اضافہ کرنا مکروہ وممنوع ہے بید مسلک حضرت عطاء، طاؤس بن کیسان، اسود بن بزید کا ہے اور شوافع کا قول جدید یمی ہے کتاب میں کرہ قوم کے مصداق یمی حضرات ہیں۔

قول دوم:

اذان فجر میں اس کلمہ کا دو بار کہنامستحب ہے بید مسلک حضرات انمہ اربعہ بلکہ مجمود علاء کا ہے کتاب میں آخوون کے مصدات میں۔

وليل قول اول والول كى: عبدالله بن زيد كااثر جس مين المصلوة خيسر من النوم كاؤكر تبيس بهالمزا اسكااضافه كرنا مكروه جوگا-

وليل قول دوم والول كى:

حضرت ابومحذورة كاذان جو المصلوة خيسر من النوم كهاكرتے تھے نيز حضرت ابومحذورة كاذان جو المصلوة خيسر من النوم كهاكرتے تھے نيز حضرت بلاح كوبھى بعد ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے اس كلمه كاضافه كرنے كاحكم ديا تقااوروہ بھى اس پر عمل كرتے رہے۔

باب التاذين اي وقت هو بعد طلوع الفجر او قبل ذلك

اس باب کے اندراذان فجر کے وفت کا ذکر ہے اس پرتو سب کا انفاق ہے کہ اذان فجر کے وفت کا ذکر ہے اس پرتو سب کا انفاق ہے کہ اذان فحت سے بل نہیں دیجا سکتی تنی کہا گردیدی گئی تواس کا اعادہ ضروری ہے البتہ اذان فجر کے بارے میں اختلاف ہے اس باب کے اندر ای کاذکر ہے اس بارے میں دوتول ہیں۔

قول اول:

صبح صادق سے بل دی جاسکتی ہے بیرمسلک حضرات شوافع ،امام احمد ، آئی بن راہویہ ،اوزائی ،امام ابو بوسف کا ہے کتاب میں فسندھ سب قسوم کے مصداق یہی حضرات بیں۔

قول دوم:

ويكراذانول كى طرح اذان فجر بحى ونت سے بل جائز نہيں ہے تى كداكروت

ے بل دیدی تو اس کا اعادہ ضروری ہے بیمسلک طرفین، زفر، حسن بھری، امام اہماہیم نخعی، علقمہ، سفیان توری، ابن حزم ظاہری کا ہے کتاب میں آخسرون کے مصداق یمی حضرات ہیں۔

# دليل قول اول والول كى:

حضرت عمرٌ، عا کشیم کی روایات جس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان بلال تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالدے وہ رات میں اذان دیتے ہیں اس کے مسلم کی کہ این ام مکتوم اذان دیدیں اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت بلالے جسادق سے قبل ہی اذان دیدیا کرتے تھے۔

### جواب:

حضرت بلال کی بیاذان برائے فجرنہیں ہوتی تھی بلکہ تبجداور سے لئے ہوتی تھی البتہ ابن ام مکتوم کی اذان نماز فجر کے لئے ہوتی تھی (۲) حضرت بلال کی اذان بھی برائے نماز فجر ہوتی تھی لیکن چونکہ ان کی بینائی میں ضعف آگیا تھا اس وجہ ہے بسا اوقات میں صادق سمجھ کراذان دیدیا کرتے تھے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کومتنبہ کر دیا تھا جیسا کہ دوایت سے پینہ چاتا ہے۔

# دليل قول دوم والول كى:

حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جس کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ہلال سنے راتبہ حضرت ہلال سنے راتبہ حضرت ہلال سنے رات ہی میں اذان دیدی تقی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جا وَاعلان کر کے آوکہ اذان غلطی سے دیدی تھی کہیں لوگ کھاتے ہی ندرہ جا کیں اس سے بیتہ چلا کہ فر الوقت اذان فجر الوقت اذان فجر اللہ جنیز اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ فل الوقت اذان فجر اللہ جنیز اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ فل الوقت اذان فجر

مغادومعروف بھی نہیں تھی اگر معروف ہوتی تو پھر اعلان کا تھم کیوں دیتے (۲) بہت سے صحابہ اور تابعین مبح صادق سے پہلے اذان فجر کے عدم جواز کے قائل تھے جیسا کر حضرت حضہ قبی روایت میں ہے کہ مؤذن اس وقت تک اذان نہیں دیتا جب تک مبح صادق نہیں ہوجاتی۔

نظركا حاصل:

یہ ہے کہ ہم اذان فجر کو دیگراوقات کی اذانوں پر قیاس کریں گے چنانچہ ہم نے دیکھا کہ دیگراوقات کی اذانوں پر قیاس کریں گے چنانچہ ہم نے دیکھا کہ دیگراوقات کی اذان قبل الوقت بالا تفاق جائز نہیں البعتہ اذان فجر کے بار ہے میں اختلاف ہے اسلئے قیاس کا تفاضا یہ ہے کہ اس مختلف فیہا مسئلہ کوشفق علیہا پر قیاس کریں کہ دیگراذانوں کی طرح اذان فجر بھی قبل الوقت جائز نہ ہو۔

باب الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الآخو اس باب مين فرمايا كهاذان ايك آدى كجاورا قامت دوسرا آدى كجاسى كا ذكر جاس بارے مين دوتول بين -

قول اول:

دوسرے آدمی کا اقامت کہنا مکروہ ہے خواہ مؤذن کواس سے نا گواری اور کوفت ہوتی ہو یانہیں پیمسلک حضرات شوافع ،امام احمد، اسلحق بن راہویی،سفیان ثوری، لیث بن سعدوغیر ہم کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بہی جفرات ہیں۔

فول دوم: اگرمؤذن کودوسرے آدمی کے تکبیر پڑھنے سے ناگوارای ہوتی ہوتو اب مکروہ ہوتو بلاکراہت جائز ہے بید مسلک حضرات احناف، مالک، ہےاوراگر ناگورای نہ ہوتی ہوتو بلاکراہت جائز ہے بید مسلک حضرات احناف، مالک، اوراہل جاز کا ہے کتاب میں وخالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق بہی حضرات ہیں۔ دلیل قول اول والوں کی:

حضرت زیاد بن الحارث صدائی کی روایت جس کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہیں بھیج دیا تھا اسنے میں اذان کا وقت ہوگیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد گواذان کہنے کا تھم دیا اور جب نماز کا وقت ہوا تو بواتو بلال تشریف لے آئے اور تبیر بڑھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا کہ جس نے اذان بڑھی وہی اقامت کہنا اور فرمایا کہ جس نے اذان بڑھی وہی اقامت کہنا اس سے پنہ چلا کہ اقامت کہنا مؤذن کا حق ہے۔

دليل قول دوم والول كي:

حضرت عبداللہ بن زیدگی روایت جس کے اندر ہے کہ جب انہوں نے خواب کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ بلال کو سکھلا دو کیونکہ وہ رفیع الصوت ہیں چنانچہ بلال نے اذان دی تو ابن زید کواس فضیلت سکھلا دو کیونکہ وہ رفیع الصوت ہیں چنانچہ بلال نے اذان دی تو ابن زید کواس فضیلت سے محروم ہونے کارنح ہوا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ چلو تکبیر تم پر حضور سکھیے کہ الگ الگ ہیں جس سے پتہ چلا کہ تکبیر کہ دوسرا آدمی بھی پڑھسکتا ہے۔

## نظركا حاصل:

اس پرتوسب کا اتفاق ہے کہ پوری اذان شی واحدہاسی وجہسے پوری اذان وا ایک بی آ دمی کے گا۔اب دیکھنا میہ ہے کہ اذان وا قامت بید ونوں مل کرشی واحدہ یا شیکین متفرقین ہیں چنانچے تورکرنے سے پہتہ چلا کہ دونوں دومختلف عمل ہیں کیونکہ دونوں کے درمیان بُعد زمانی ہوتا ہے لہذا دونوں کے دوالگ الگ متولی ہوسکتے ہیں ہاں البتہ

اس كامرور خيال ركهنا چا جي كرمؤذن كونا كوارى شهو

باب مایستحب للرجل ان یقول اذا سمع الاذان (ص ٥٥) اس باب میں دواختلافی مسئلہ کاذکرہے کیفیت جواب یعنی اذان کا جواب مامع کون سے کلمات سے دےگا(۲) تھم جواب۔

> کیفیت جواب اس بارے میں بھی دوتول ہیں

> > قول اول:

جوکلمہ مؤذن کیے گابعینہ وہی کلمہ سامع بھی کیے گابیہ مسلک ابراہیم تخفی، ظواہر کا ہے اور شوافع وامام احمد کی ایک ایک روایت یہی ہے کتاب میں فسندھ سب قدوم کے مصداق یہی حضرات ہیں

قول دوم:

جوکلم مؤذن کے گاوئی کلم سمامع بھی کے گاسواء حی علتین کے کہاں کے جواب میں لا حول و لا قبو۔ الا باللّٰه کے گار مسلک حضرات احناف، حسن بھری، سفیان فری اور مشہور قول شوافع وامام احمد کا ہے کتاب میں آخرون کے مصدات ہی حضرات بی حضرات ب

وليل قول اول والول كى:

ابوسعیدخدری اور عمروبن العاص کی روایت جس کے اندر حضور صلی الله علیه وسلم کا فرمان اذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما یقول ہاس روایت کے اندر مثلیت کا ذرم ایت کے اندر مثلیت کا ذکر ہے اور بیام ہے حی علتین کوچی شامل ہے۔

جواب:

ان روایات کے اندر مثلیث سے مراد مثلیث اکثری ہے اور وہ ہے جبی علین کے علاوہ دیگر کلمات اور حبی علین کے جواب کے لئے حوالتین کاذکر ہے (۲) مؤذن حبی علین کے جواب کے لئے حوالتین کاذکر ہے (۲) مؤذن حبی علین کہ کرلوگوں کوصلوۃ وفلاح کے لئے بلاتا ہے تواگر سامع بھی جواب میں وہی الفاظ کہنے لگے تو وہ کس کو بلائے گاگویا کہ بیا ایک فتم کی استہز اجیبی شکل بن جاتی ہے۔

وليل قول دوم والول كى:

حضرت عمر فاروق البورافع اورمعاوی کی روایت ہے جس کے اندر ہے کہ جب مؤذن حسی علمتین کھے تو جواب میں سامع حبو قلمتین کے جس سے معلوم ہوا کہ حسی علمتین میں مثلیت مراز ہیں ہے۔

> محم جواب اس بارے میں دوقول ہیں

قول اول:

اذان کا جواب دینا واجب ہے بید مسلک حضرات ظاہر ریہ، ابن حبیب مالکی، صاحب محیط حفی کا ہے کتاب میں وقد قال قوم کے مصداق بھی حضرات ہیں۔

قول دوم:

اذان کا جواب دینامستحب ہے مسلک حضرات ائمہار بعد کا ہے کتاب میں آخرون کے مصداق یمی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضور صلى الشرعليدوملم كافرمان فقولوا مثل ما يقول المؤذن اسروايت

میں صیغہ امر واقع ہوا ہے جو برائے وجوب آتا ہے اس سے پند چلا کہ جواب رینا واجب ہے۔

جواب:

بیامر برائے استخباب ہے جبیہا کہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کسی مؤذن کے اذان کی آ واز آئی جب مؤذن نے اذان دی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کسی مؤذن کے اذان کا کلمہ ذکر کیا تو جواب میں فرمایا حسوج من الناد اگر جواب دینا واجب ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم وہی کلمات جواب میں فرماتے لہذا اس سے بنہ چلا کہ جواب اذان واجب ہیں البتہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ مستحب ہے۔

باب الجمع بين الصلوتين كيف هو البين الصلوتين كيف هو السلوتين كي دو السياب كاندرجع بين الصلوتين كاذكر بواضح موكرجع بين الصلوتين كي دو صور تيل بيل (١) جمع حقيق صور تيل بيل (١) جمع حقيق

جمع صوری بالا تفاق جائز ہے البنة عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ دیگر مقامات میں جمع حقیقی کے بارے میں اختلاف ہے اس بارے میں بھی دوتول ہیں۔

قول اول:

جمع بین الصلوتین فی السفر جائز ہے یہ مسلک حضرات شوافع، امام احمد، امام مالک، سفیان توری، انتخق بن راہو ریکا ہے کتاب میں فیڈھ ہے قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں البتہ عند شوافع جمع بین الصلو تین فی الحضر بارش کی وجہ سے جائز ہے۔

قول دوم:

جمع بین الصلو تنین جائز نہیں ہے مطلقاً لینی خواہ سفر میں ہویا حضر میں بیرمسلک

حضرات احناف، ابراہیم نخعی، حسن بھری اور اسود کا ہے کتاب میں و خسالے فلی ذلک آخرون کے مصداق بین حضرات ہیں۔

دليل قول اول والول كى:

حضرت ابن مسعود ابن عباس معاذبن جبل کی روایات ہیں جن کومصنف نے شروع باب میں ذکر کیا ہے ان روایات کا حاصل رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو جمع بین الصلوتین کرلیا کرتے تھے لہذا اس معلوم ہوا کہ جمع حقیقی سفر میں جائز ہے۔

جواب:

حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا حالت سفر میں جمع بین الصلو تین کرنے سے بیدا زم نہیں آ

آتا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم حقیقتا جمع کرتے تھے بلکہ ممکن ہے کہ جمع صوری کرتے ہوں جبیبا کہ ابن مسعود ای کی روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی بھی ایک نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر دوسرے وقت میں پڑھتے ہوئے نہیں و یکھا سواء مز دلفہ اور عرفہ کے جب کہ یہی ابن مسعود صل اول میں روایت کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں جمع بین الصلو تین کرتے تھے لہذا اب یہی کہنا پڑے گا کہ جن روایات کے اندر جمع بین الصلو تین فی السفر کا ذکر ہے وہ جمع صوری پر محمول ہوں گی تا کہ ان کی دونوں روایتوں میں تعارض نہ ہو۔

دليل قول دوم والول كى:

حضرت ابوقادہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قل کیا گیا لیس فی النوم تفریط بینی اگر سوتے ہوئے کسی نماز کا وقت نکل گیا تو یہ کوتا ہی نہیں ہے بلکہ کوتا ہی ہے کہ بیداری کی حالت میں بلاعذر کے ایک نماز کومؤخر کرکے دوسرے وقت میں پڑھنا ، دیکھئے جب عمد آ ایک نماز کومؤخر کر کے پڑھنا کوتا بی ہے تو پھر یہ کیے ہوسکی ہوسکی ہوسکی ہوسکی ہوسکی ہوسکی ہوسکی ایک نماز کا دفت گذار کر دوسرے دفت میں دونوں کو پڑھئے ہوں البندااب لا محالہ یہی کہنا پڑے گا کہ جمع بین الصلو تین والی روایت جمع صوری پرمحمول ہے نیز مصنف ؓ نے حضرت این عباسؓ اور الو ہریر ؓ کے آثار نقل فرمائے ہیں جن کے اندر ہے کہ انہوں نے بھی ایک نماز کواس کا دفت گذار کر دوسرے دفت میں پڑھنے کو کوتا ہی اور معصیت قرار دیا ہے۔

نظر كا حاصل:

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ نماز فجر کواپنے وقت سے مقدم یا مؤخر نہیں کیا جاسکا لہٰذا قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ دیگر نمازوں کا بھی تھکم یہی ہو کہ ہر نماز کواپنے ہی وقت میں پڑھنالا زم ہومقدم ومؤخرنہ کیا جائے۔

### نوت:

حضرات احناف پر بیاعتراض ہوسکتا تھا کہ جب آپ کے بہاں جمع حقیقی جائز نہیں ہےتو پھرعرفداور مزدلفہ میں کیوں جائز ہے؟

جواب:

یہ ہے کہ چونکہ عرفہ اور مزدلفہ میں جمع حقیق کے بارے میں حدیث کے اندر صراحت آنچی ہے جبیبا کہ ماقبل میں ابن مسعود کی روایت سے معلوم ہوااس وجہ ہے ہم نے ان دونوں کا استثنا کیا ہے۔

باب الصلوة الوسطى اى الصلوات (ص ٩٩) اس باب كاطاصل يديكرة يت قرة في حساف ظوا على الصلوات والمصلوة الوسطى ميں صلوة وسطى كى محافظت كاحكم ديا كيا ہے اس سے كون كى نماز مراد ہے اس بے اندراس كاذكر ہے مصنف نے اس سلسلہ میں تفصیلی كلام كيا ہے اور يانچ اقوال ذكر كئے ہیں۔

## قول اول:

صلوة وسطیٰ ہے مراد صلوۃ ظہرہے بیمسلک حضرت زید بن ثابت ہاسامہ بن زید عروۃ ابن الزبیر ہعبد اللہ بن شداد کا ہے اور ابوسعید خدری ابن عمر کا ایک قول مہی ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق میں حضرات ہیں۔

## ويل قول اول والول كى:

حضرت زید بن ثابت کی روایت جس کومصنف نے شروع باب میں متعدد سندوں کیماتھ ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ مذکورہ آیت ظہر کی نماز کے سلسلہ میں نازل ہوئی اس لئے صلوۃ وسطی کا مصداق نماز ظہر ہے۔

### جواب:

حضور صلی الله علیه وسلم نے صلوۃ ظہر کے بارے میں صلوۃ و سطیٰ نہیں فر مایا بلکہ آیت کے نزول اور تنبیہ سے حضرت زیرؓ نے اپنا اجتہا دکیالیکن مرفوع روایت اور صحابہ کے آثار کے اندر صراحت ہے کہ صلوۃ و صطیٰ ہے مراد صلوۃ عصر ہے۔

## قول دوم:

صلوة وسطیٰ ہے مراد صلوۃ جمعہ ہے یہ سلک خفرت عوف بن مالک، حسن ایک، حسن ایم کی مسلک خفرت عوف بن مالک، حسن ایم کی مسلم کا ہے کتاب میں وقد قال قوم کے مصداق بھی حضرات ہیں۔

صلوة وسطى تمرارصلوة عثاء عميمسك دهرت ابوالحن منسرادرزو

قول جهارم:

صلوة وسطى عمراد صلوة فجرب يدملك مطرات شوافع ، مالكيداوراال

وليل قول جهارم والول كى:

حصرت ابن عبال عدروى بكرانبول ففرمايا كه صلوة وسطى فجرك أنماز باس پرولیل سے کے ندکورہ آیت کے اندر وقوموا لله قانتین کا اضافہ ہے۔ اور قنوت نماز جر کے اندر پڑھی جاتی ہے لہذا صلوۃ وسطیٰ سے مرادوہ نماز ہوگی جس کے اندر قنوت پڑھی جاتی ہے اور ابن عباس نے نماز فجر میں قبل الرکوع قنوت پڑھی ہے البذااب كبنايز على صلوة وسطى عمراد صلوة فجرى م-

وقد ابن عباس في هذه الآية الخ (ص١٠١) مصنف ح جواب دے رہے ہیں کہ حضرت زید بن ارتم سفیان توری ، مجاہد ، عامر معمی وغیرہ حضرات نے ندکورہ آیت کے اندر قنوت سے مراد دعاء قنوت نہیں لیا ہے بلکہ قنوت سے اطاعت اور کلام ا تفتگو ہے سکوت اختیار کرنا مرادلیا ہے جیما کہ آیت کے شان زول سے پیند چاتا ہے البذاابن عباس کی فدکورہ روایت ہے صلوۃ فجر پراستدلال کرنا درست نہیں ہے۔

قول پنجم:

صلوة وسطیٰ ہے مراد صلوة عصر ہے یہ مسلک حضرات احناف، احمد، داؤدظا ہری، الحق بن مسلک حضرات احناف، احمد، داؤدظا ہری، الحق بن راہویہ بلکہ جمہور کا ہے کتاب میں و خسال فیصلم فسی ذلک آخرون کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

دليل قول پنجم والول كى:

مصنف نے مسلک جمہور کو ثابت کرنے کے لئے حضرت عائشہ وحفصہ کی روایت ذکری ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عمرو بن رافع (جوحضرت عمر کے آ زاد کردہ غلام ہیں) سے حضرت عائشہ نے قرآن کی کتابت کرائی اور فر مایا تھا کہ جب تم کتابت کرتے ہوئے اس آیت یعنی حافظ وا علی الصلوات والصلوة الوسطیٰ پر پہونچوتو میرے پاس آ نا تا کہ ہیں خوداس آیت کا املاکراؤں قوجب املاکرایا تو صلوة وسطیٰ کے ساتھ ساتھ صلوق عصر کا بھی املاکرایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتھ الہٰذا اس سے معلوم ہواکہ صلوة و سطیٰ سے مراد صلوة عصر ہی ہے۔

باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر اى وقت هو (ص١٠٤) اسباب مين نماز فجركونت مستحب كاذكر باسبار مين تين قول بين -قول اول:

تغلیس افضل ہے لین نماز فجر کوغلس میں شروع کرکے غلس ہی میں ختم کیا جائے یہ مسلک حضرات ائمہ ثلاثہ لیعنی شوافع ، مالکیہ ، امام احمد ،عبدالرجمان اوز اعی ، داوؤ دظا ہری ایمنی بن را ہویہ اور الوثور کا ہے تناب میں ف فدھ ہے مصدات کی حضرات ہیں۔

قول دوم:

اسفارافضل ہے بین نماز کواسفار میں شروع کر کے اسفار ہی میں ختم کیا جائے ہے مسلک حضرات احناف، سفیان توری، ابراہیم نخعی، حسن بن حی کا ہے کتاب میں و خالفہ میں ذلک آخرون کے مصداق بھی حضرات ہیں۔

قول سوم:

نماز فجر کوئلس میں شروع کر کے اسفار میں تتم کیا جائے بید مسلک امام طحاویؒ کا ہے چنا نجر میں اس مسلک کو ہے چنا نجیر میں اس مسلک کو ہے چنا نجیر میں اس مسلک کو ثابت کیا ہے۔
ثابت کیا ہے۔

دليل قول اول والول كى:

مصنف نے مخلف روایات قال کی ہیں چنانچے سب سے پہلے حضرت عائش کی روایت نقل کی ہے جس کا حاصل ہے ہے حضور کے ساتھ عور تیں نماز فجر پڑھا کرتی تھیں اور چا در میں لبٹی ہوئی ہوتیں فراغت کے بعد جب گھر کولوشتیں تو تاریکی کی وجہ سے پہلے نی نہیں جاسکتیں اور ظاہر ہے کہ بیاسی وفت ہوسکتا ہے جبکہ فلس میں شروع کر کے بیانی نہیں جاسکتیں اور ظاہر ہے کہ بیاسی وفت ہوسکتا ہے جبکہ فلس میں شروع کر کے فلس ہی میں ختم کیا جائے نیز مصنف نے اسکے علاوہ ابومسعود بدوی ، زید ابن ثابت فلس ہی میں ختم کیا جائے نیز مصنف نے اسکے علاوہ ابومسعود بدوی ، زید ابن ثابت کا جابر بن عبد اللہ اور حضرت انس وغیرہ کی روایات بھی ذکر کی ہیں ان تمام روایات کا حاصل بہی ہے کہ آپ فلس ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

وليل قول دوم والول كي:

مصنف نے مختلف روایات نقل کی ہیں چنانچہ ابن مسعود ابوطریق ، جابر بن عبداللہ ابو ہربرہ کی روایات نقل فرمائیں جس میں سے بعض میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابو ہربرہ کی روایات نقل فرمائیں جس میں سے بعض میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائل ذکرکیا گیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اسفار میں نماز فجر پڑھتے تھے اور بعض روایات
کاندر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قول اسفو وا بالفجو فانه اعظم للاجو ذکر کیا گیا
لہذا اس سے بنہ چلا کہ اسفار ہی افضل ہے کیونکہ اس سلسلہ میں آپ کی قولی روایت فرکور
ہوا تا جا اور قاعدہ ہے کہ جب قول وفعل میں تعارض ہوجائے تو قولی روایت کورائح قرار دیا
جا تا ہے لہذا بیروایت رائح ہوگی اور ال والی روایت مرجوح ہوگی نیز مصنف نے
جا تا ہے لہذا بیروایت کرنے کیلئے ابرا ہیم نحی کا ایک اثر بھی نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ
حضرات صحابہ کرام شنے نماز فجر میں اسفار پر اجماع کیا ہے اور وہ بھی ایسا اجماع کہ اتنا
کسی اور پرنہیں کیا لہذا اب کہنا پڑے گا کہ نماز فجر اسفار ہی میں پڑھنا افضل ہے۔
کسی اور پرنہیں کیا لہذا اب کہنا پڑے گا کہ نماز فجر اسفار ہی میں پڑھنا افضل ہے۔

قول اول:

تعیل افضل ہے خواہ زمانۂ شتاء ہویا زمانۂ صیف بید مسلک حضرات شوافع ،لیٹ بن سعد تا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصدات یہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

اگرز مان شناء ہوتو تعجیل افضل ہے اور اگرز مان صیف ہوتو تاخیر افضل ہے ہے۔ مسلک حضرات احناف، امام مالک، امام احمد، آخل بن راہویہ، سفیان توری کا ہے کتاب میں و خالفھم فی ذلک آخرون کے مصدات یہی حضرات ہیں۔

دليل قول اول كى:

مصنف نے حضرت عاکثہ خباب بن الارت، ابن عبال، ابن مسعود کی

رواية ت الى يران تمام كا حاصل اور مضمون يد ب كر حضور سلى الله عليدو ملم زوال ك افوراً بعد تمازظم يزماك تصحى كدفياب بن الارت كى روايت كاعراس كابى ذكر بے كرہم نے حضور ملى الله عليه وسلم سے شدت حرارت كى شكايت كى تاكه قدرتا فير كردياكري لين حضور صلى الشرعليه وسلم نے ہماري شكايت كا از الديس كيا لهذا اب كما ير على كدروونون زماندي بقيل ى افضل ب-

ابتداءً ت ملى الشعلية وملم كالمل تعبل بى كالقاليكن بعد مين حضور صلى الشعلية وملم ائے بچار مجل کے زمان صیف کے اعدا خرکا تھم دیا مصنف نے اس کی تا تید کے لئے احترت مغيره بن شعبي روايت نقل فرمائي كه حضور صلى الله عليه وسلم ابتداء بعيل كياكرت مے لین بعد می شد ترارت کی دجہ ا خرکر نے لیے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں۔

مصنف نے جمہور کے مسلک کوٹا بت کرنے کے لئے حضرت ابوذ رغفاری اور ابويرزه الملي كى روايات نقل كى بين ابوذ رغفاري كى روايت كا حاصل بيه ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم سفر ميں تھے ايك جكه قيام فرمايا جب زوال ہوا تو حضرت بلال نے اذان یر صنے کارادہ کیا حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا پھے در بعد دوبارہ ارادہ کیا تو پھر اروک دیا ای طرح تین مرتبه کیاحضور صلی الله علیه وسلم نے روک دیا اور فرمایا که شدت حرارت جہنم کے سانس لینے ہے ہوتی ہے اس وجہ سے اس وقت اہراد کیا کرو، و مجھے يهال علم بعي مور با ہے اور مل بھي مور با ہے البذاآپ كوكہنا ير ے كاكرز مان صيف مل

### باب صلوة العصر تعجل او تؤخر

اس باب میں صلوۃ عصر کے وقت مستحب کا ذکر ہے، واضح ہوکہ اس کا وقت جواز ایک مثل با دومثل سے شروع ہوجاتا ہے اور غروب تک رہتا ہے، البعتہ وقت مستحب کے بارے میں دوقول ہیں۔

قول اول:

تعجیل افضل ہے یعنی مثل واحد کے فور اُبعد پڑھنا افضل ہے بید مسلک حضرات ائمہ ثلاثہ بعنی شوافع ، مالکیہ ، امام احمد ، اسحق بن راہویہ ، ابن مبارک ، امام اوز اعلی کا ہے۔

قول دوم:

تا خیرافضل ہے بعی مثلین کے بعد اور اصفر ارشمس ہے بل تک بیر مسلک حضرات احناف، امام زفر سفیان توری، ابر اہیم نخعی ، ابوقلا بدوغیرہ کا ہے۔

### نوت:

یہاں بیہ بات ذہن شین کرلیں کے مصنف نے اس باب میں صرف فریقین کے مذاہب کودلائل سے ثابت کیا ہے۔

دليل قول اول والول كى:

مصنف ان کے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے حضرت انس بن مالک کی روایت متعدد طرق ہے بیان کی ہے بعض روایت کے اندر ہے کہ بعض صحابہ جیسے حضرت ابوقلابہ وغیرہ نمازعصر آ ب صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ پڑھ کراپنے گھروں کولوشتے اور وہاں ان قوم کے لوگ ابھی عصر کی نماز پڑھتے ہوئے ہوتے جب کدان کے مکانات قباء یا عوالی میں ہوتے تھے جو مجد نبوی کے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ

ان کی قوم کے اوک بھی وقت مستیب ہی میں تمازی ہے ہوں کے تبدائی سے مغربی کی تو میں کے تبدائی سے مغربی کی تو میں بہت ذیاد و تجیس فرائے جب بی آن میں بہت ذیاد و تجیس فرائے جب بی آن میں بہت ذیاد و تجیس فرائے جب بی آن میں بہت ذیاد و تجیس فرائے جب بی آن میں بہت کے اب کہنا پڑے کا کا مسلوق مسمر شرائی بی اب کہنا پڑے کا کا مسلو جسمر شرائی بی اب کہنا پڑے کا کا مسلوق مسمر شرائی بی اب کہنا پڑے کا کہنا ہے کہنا پڑے کہ اس کے اب کہنا پڑے کا کہنا ہے کہنا پڑے کہ کا کہنا ہے کہنا ہے کہنا پڑے کہنا ہے کہنا

19

ريل قول دوم والولى كى:

معنف نے ملک احناف کو ہاہت کرنے کے لئے متعدد سحابہ کی روایات نقل فرہا کی چنا نچ دھرت ابوسعور ہودی فرہا ہے ہیں کہ دھنور سلی اللہ علیہ دسلم صلوۃ عصرای وقت پڑھ ای کرتے ہے جب سورج سفیدادر بلندی پردہتا، یتجیرای بات کوہ تلادی ہے کہ سی اللہ علیہ کامل نماز عصر عمل اخرکرنے می کا تھا کیو کھا گرۃ پ کامل فیل کا ہونا تو اس کے لئے یہ جبرا ہمتیار نسکی جاتی کو ابھی سورج سفیدادر بلندی رہتا ہاں البت ای بات ضرور ہے کہ اصفرار سے تل پڑھ لیا کرتے تھے ادرای کے ہم بھی قائل ہیں، نیخ

معنف نے حضرت الوقلابہ کی روایت پیش کی ان سے مروی ہے کہ عصر کا نام عصر اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس کومؤخر کیا جائے کیونکہ عصر تعصر سے ماخوذ ہے جوتو خرکے معنیٰ میں ہے۔ رکھا گیا کہ اس کومؤخر کیا جائے کیونکہ عصر تعصر سے ماخوذ ہے جوتو خرکے معنیٰ میں ہے بس اسی وجہ سے ہم نے عصر میں تاخیر کومستحب قرار دیا نیز مواقیت الصلو ق کے تحت مضرت برید ہی ایک روایت گذری جس میں بیتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تاخیر اللہ کے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ اس وقت پڑھی جب کہ سورج بلنداور سفید تھا، لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تاخیر افضل ہے۔

باب رفع الیدین فی افتتاح الصلوة الی این یبلغ بھا (ص ۱۱۵)

اب یہال سے مصنف ابواب صفت صلوة کوبیان کررہے ہیں اور ابواب صفت صلوة میں سب سے پہلاعمل رفع یدین عندالتحریمہ ہے اسی وجہ سے مصنف نے سب سے پہلے اس کو بیان فر مایا، یا درہے کہ بوقت تحریمہ رفع یدین کرنا سب کے نزدیک مشروع ہے البتہ اس کے تکم میں اختلاف ہے (۱) رفع یدین واجب ہے، یہ مسلک داؤد ظاہری اور بعض دیگر علاء کا ہے (۲) رفع یدین صرف مستحب ہے، یہ مسلک حضرات ائمہ اربعہ بلکہ جمہور علما کا ہے۔اس کے بعد یہ جان لیس کہ تبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے تو اس باب میں دراصل اس کا ذکر ہے تو اس بارے میں تین قول ہیں۔

قول اول:

مطقاً رفع پرین مسنون ہے اس کی کوئی حد تعین نہیں بیمسلک بعض مالکیہ بعض حنابلہ کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

قول سوم:

رفع پرین کانوں تک مسنون ہے بید مسلک حضرات احناف، سفیان ٹوری، ابراہیم مخی کا ہے کتاب میں و خسالف فسسی ذلک آخسرون کے مصداق کی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت ابو ہربر ہی روایت جس کا حاصل ہے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مماز کے لئے کھڑ ہے ہوئے اوپر کواٹھاتے بس اس روایت کے اندر مطلق رفع یدین کا ذکر ہے البتہ کل یعنی ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے اس کا ذکر ہیں اس کا ذکر ہیں ہے۔ ہے اس کا ذکر ہیں ہے۔ ہے۔ سے معلوم ہوا کہا فتتاح صلوۃ کے وقت مطلقاً ہاتھ کا اٹھا نامستحب ہے۔

وليل قول دوم والول كى:

حضرت علی ، ابن عر ، ابوجمید الساعدی کی روایت جس کا حاصل سیر ہے کہ منگبین سک ہاتھوں کو اٹھایا جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منگبین تک اٹھاتے تھے۔

### جواب:

مذكوره بالاروايت كے اندراخمال ہے كہوه سردى كے زمانہ برحمول ہوليتی جس

زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موٹے موٹے جبہ اور جا در اوڑ ھے ہوتے تو شدت سردی کی وجہ سے باہر ہاتھ نہیں نکا لتے جبیا کہ ابو وائل بن حجر کی روایت میں اس کی صراحت ہے۔

دليل قول سوم والول كى:

مصنف نے حضرت براء بن عازب ، وائل بن جرا ، ما لک بن حورث ، الوحمید الساعدی کی روایات ذکر فرما کیں جن میں اذنین تک رفع بدین کی صراحت ہے۔

باب مايقال في الصلوة بعد تكبيرة الافتتاح (ص١١٦)

تکبیرتح یمہ کے فوراً بعد قرائت کی جائے گی یا قرائت سے قبل کوئی دعاء پڑھی جاستی ہے اس بارے میں دوقول ہیں (۱) تکبیرتح یمہ کے بعد متصلاً قرائت کی جائے گی لیعنی قبل القرائت کوئی دعا مسنون ہیں ہے (۲) یہ کہ قبل القرائت دعا کا پڑھنا بھی مسنون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مید مسلک جمہور کا ہے، مگر مصنف نے اس باب میں اس کو بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس باب کے اندراس بات کا ذکر ہے کہ کون سی دعا کا پڑھنا قبل القرائت مسنون ہے اس بارے میں بھی دوقول ہیں۔

قول اول:

قبل القرأت صرف ثنائعیٰ دعاء استفتاح کا پڑھنامسنون ہے بید مسلک حضرات طرفین ، امام احمد ، اسلی بن را ہویہ ، سفیان توری ، اوز اعی کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق یمی حضرات ہے۔

قول دوم:

ثنامين وعاءاستفتاح كيماته ساته ماته وعاءتوجيه لعنى انسى وجهت الخ كوجمي

پڑھتامسنون ہے بیمسلک امام ابو یوسف، امام طحادی، ابواکش مروزی کا ہے اور شوازی کی ایک روایت بھی ہے کتاب میں آخرون سے مصداق بھی حضرات ہیں اور شوانع کی ایک روایت یہ ہی ہے کہ صرف دعاء توجیہ کو پڑھا جائے گا۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت ابوسعید خدری ، عائش ، عمر فاروق کی روایات ہیں جن میں قبل القرائے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاء افتتاح لیعنی ثنایر مساند کور ہے۔

وليل قول دوم والول كى:

حضرت علی کی روایت جس میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا نماز کے شروع میں دعا تو جیہ کا پڑھنا فدکور ہے گرمصنف فر ماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے دونوں طرح کی روایات ٹابت ہیں لہٰذا دونوں کا جمع کرنا افضل ہے تا کہ دونوں روایت پڑھل ہوجائے اور بہی مصنف کا مسلک ہے۔

باب قرأة بسم الله الرحمٰن الرحيم فى الصّلُوة نماز مين سوره فاتحك قرأت على بسمله كوجرأ پرُهاجائكاياسر أاس باب مين اى كاذكر ہے اس بارے مين تين قول ہيں۔

قول اول:

سورہ فاتحہ سے قبل جہری نمازوں کے اندر بسملہ جہراً پڑھا جائے گا یہ مسلک حضرات شوافع، طاؤس بن کیسان،عطاء،مجاہد،سعید بن جبیر کا ہے کتاب میں ف ذھب قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

سورہ فاتحہ ہے بل بسملہ کوسر أير ها جائے گا خواہ جمرى نماز ہويا سرى، كيونكہ

بسملہ سورہ فاتحہ کا جزء نہیں بلکہ بطریق دعاء کے اس کو بھی سراً ہی پڑھا جائے گا یہ مسلک حضرات احناف، حنا بلہ بسفیان توری بلکہ جمہور کا ہے کتاب میں و خسالسفھم فسی ذلک آخوون کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

قول سوم:

نماز میں بسملہ کا پڑھنا برعت ہے بید مسلک امام مالک، اوزاعی کا ہے دراصل ان حضرات کے نزدیک بسملہ قرآن کا جزنہیں ہے اس وجہ سے بدعت ہے کتاب میں وقال بعضهم سے مزادیجی حضرات ہیں۔

دليل قول اول والول كى:

حضرت ابوہریرہ کی وہ روایت جس کونعیم مجر نے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بھم التدالر من الرحیم پڑھا اور فاتحہ کے تم يرآين جي كهاس كے بعد ابو ہريرة نے فرمايا ابھی جو ميں نے نمازير هائی ہوہ حضور صلى الله عليه وسلم كے تماز كے مشابہ ہے اس سے بينة چلا كر بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ کا جز ہے جب ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو ہرری نے فاتحہ کے ساتھ بم اللہ الرحم الرحيم كو بھي يره ها (٢) حضرت عمر فاروق، ابن عباس، ابن عمر" ابن زبيران جارون صحابه كاعمل بيقا كهوه بهم التدالرحن الرحيم كى قرأت نمازيس جهرأكيا كرتے تھے(٣)اين عمال كى روايت بكرانبول نے آيت كريم ولقد آتينك سبعامن المثانى كى تلاوت فرمائى اورفرمايا كرمع مثانى مرادسوره فاتحرب اور مزيد فرمايا كربم الله بحى سوره فاتحرى ساتوي آيت بيت بود يكفئ ابن عباس بسم اللدكو مورہ فاتحہ کی ایک مستقل آیت قراردے رہے ہیں لہذاجس طرح فاتحہ جمراً پڑھا جائے كالى طرح بسم الله كو بھی جبر أير ها جائے گا۔

ابوہررہ کی مذکورہ روایت جس کونعیم مجر نے نقل کیاممکن ہے کہ ابوہررہ ا بسمله كوسرأبر هاموكيونكدروايت كاندروجهو بسم الله كالفظانيس بلكفقرابرم الله كے لفظ سےروایت كررہے ہيں (٢) ابو ہريرة الى كے دوسر عليذ ابوذرعه بين جو تعیم کے خلاف روایت کرتے ہیں اور یا در ہے کہ ابوذ رعہ کوفی تعیم سے زیادہ تقدیمیں اور تقد جب القدى مخالفت كرتا ہے تو القدى روايت كور جي موتى ہے۔ اور دوسری روایت کا جواب که حضرات شیخین، عثمان عنی اور اجل صحابه نیزخو، حضور صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے جس کے اندر ہے کہ بیلوگ نماز میں قرات کی ابتداءفاتحه الترت تع جن كومصنف في حضرت الن كواسط القل كيا بالندا معلوم ہوا کہ بسملہ فاتحہ کا جزئیں ہال وجہ سے جہرا بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اور تیسری روایت کا جواب سے کہ ابن عباس عمل کی ایک روایت اور آ رہی ہے كدانهول في حضرت عثمان عن على الله الكياتها كداس كى كياوجد بكرآب في سوره انفال اورسورہ برا ہ کے درمیان بسم اللہ بیں کھی تو اس پرعثمان عنی نے جواب دیا کہ در اصل بات بیہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ عليدو ملم فرمات كداس كوفلان سوره مي لكهدويهان تك كربسم اللدنازل بهوتى تب معلوم ہوتا کہ سورہ ختم ہو چکی ہے گین معلوم ہیں ہوسکا کہ سورہ انفال اور سورہ تو بہ کے درمیان بسمله بھی نازل ہوئی ہے اور نہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرسکا اور ان دونوں کا مضمون ایک دوسرے کے مشابہ ہے ای دجہ سے میں نے ان دونوں کے درمیان کم الله جبيل المحى اس روايت سے بھى يمي معلوم ہوا كه بسم الله سورہ كاجر نہيں ہے بلك قصل بین السور تین کے لئے ہے۔

## دليل قول دوم والول كي:

مصنف نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین ،عثان عی اللہ نماز میں بسم اللہ سرأ ثابت ہے بیہ حضرات جہرنہ کرتے تھے نیز عبداللہ بن مغفل اور حضرت عائشہ کی روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات بھی بسملہ کوسرا پڑھا کرتے تھے لہٰذاان تمام روایت سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزنہیں ہے اگر جز ہوتا تو فاتحہ کی طرح اس کو بھی جہراً پڑھتے حالا نکہ یہ حضرات بھی جہراً نہیں پڑھتے تھے اور نہ بسم اللہ سے ابتداء کرتے بلکہ قرات کی ابتداء سورہ فاتحہ سے کرتے نیز حضرت عمراً اور ابن عمراً کے بڑھتے ابن عمراً کے اثر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بسم اللہ کو بطور تعوذ اور دعاء کے پڑھتے ابن عمراً کے اثر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بسم اللہ کو بطور تعوذ اور دعاء کے پڑھتے سے لہٰذا ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کو بطور تعوذ اور دعاء کے پڑھتے کہ یہ لائد سورہ فاتحہ کا جزنہیں ہے اس لئے سرآ

## نظر كاحاصل:

یہ ہے کہ جس طرح دیگر سورتوں کے شروع میں بسم اللہ کھی ہے اس طرح سورہ فاتحہ کی ابتداء میں بھی بسم اللہ کھی ہے گراس پر سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور سورۃ کا جزنہیں ہے لہذا قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ دیگر سوتوں کی طرح سورہ فاتحہ کا بحق جزنہ ہو۔

باب القرأة في الظهر والعصر (ص ١٢٠) نمازظهر وعفر مين قرأت بي يانبين؟ ال باب مين الى كاذكر بي ال بارك مين بھي دوقول۔

## قول اول:

ظهر وعصر میں قر اُت نہیں ہے نہ سرانہ جہراً یہ مسلک حضرت سوید بن غفلۃ ،حس بن صالح ،ابراہیم بن علیہ وغیرہ کا ہے اور امام ما لک کی ایک روایت یہی ہے کتاب میں فلھب قوم کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

ول دوم:

دیگرنمازوں کی طرح اس میں بھی قر اُت فرض ہے بید مسلک حضرات ائمہ ثلاثہ اللہ اللہ عنی اسلک حضرات ائمہ ثلاثہ اللہ ا لیعنی احناف،شوافع ،امام احمد کا ہے اور امام ما لک کی ایک روایت یہی ہے اور یہی مسلک جمہور علماء کا ہے۔

### نوت:

مصنف نے مسلک جمہور کو بیان کرنے کے لئے کوئی لفظ عادت کے مطابق ذکر نہیں کیا بلکہ صرف جمہور کے مسلک کودلائل سے ٹابت کیا ہے۔

## دليل قول اول والول كى:

حضرت ابن عباس سے روایت ہے جس میں ظہر وعصر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا قر اُت نہ کرنا مروی ہے نیز ابن عباس ہی ایک روایت جوسعید بن زید کے واسطے
سے آرہی ہے وہ بھی ان کی دلیل ہے جس میں بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے کسی نے
کہا کہ ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرأ قر اُت کرلیا کرتے ہوں تو اس برابن
عباس نے فر مایا کہ بیہ پہلے سے بھی بُراہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیخ وین کی تبلیغ
عباس نے واسط تشریف لائے شے اگر ظہر وعصر میں سرا قر اُت کرنا ضروری ہوتا تو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم جمیں ضرور بتلاتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بتلانا اور خود سرا قرائت
کرتے رہنا منصب نبوت کے خلاف ہے اس کے بعد مصنف نے ابن عباس ہی ک

ایک روایت حضرت عکرمہ کے واسطے سے نقل کی جس کا بھی حاصل یہی ہے کہ ظہر وعصر میں قر اُت بیس ہے لہٰڈاان روایات ہے علوم ہوا کہ صلوۃ ظہر وعصر میں قر اُت نہیں ہے۔ جواب:

کا حاصل ہیہ ہے کہ ابن عباس کی اس روایت سے عدم قر اُت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ابن عباس سے حضرت عکر مدی کے واسطے سے اس کے خلاف بھی مروی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ابن عباس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوخوب محفوظ کیا مگر ریمعلوم نہ ہوسکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وعصر میں قر اُت کرتے تھے یا نہیں اس روایت سے معلوم ہوا کہ خودا بن عباس کے زر دیک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قر اُت نہ کرنا محقق نہیں تھا لہذا فصل اول میں جو انہوں نے قر اُت کی نئی کی ہے وہ فی اپنے اجتہا دے کی ہے نیز ابن عباس گافتو کی اور عمل قر اُت کرنے کا تھا چنا نچہ ابن عباس نے فر مایا اقر اُ حلف الا مام فی الظہر و العصر جب مقتدی پرقر اُت ابن عباس نے فر مایا اقر اُ حلف الا مام فی الظہر و العصر جب مقتدی پرقر اُت واجب ہے تو امام پر بدرجہ اولی ضروری ہوگا کیونکہ ایسانہیں ہوسکتا کہ مقتدی پرایک چیز فرض ہوا ورامام پر فرض نہ ہو۔

دليل قول دوم والول كى:

مصنف نے مختلف تنم کی روایات ذکر فرمائی ہیں۔(۱) حضرت الوقادة اور علی کی روایت ذکر فرمائی ہیں۔(۱) حضرت الوقادة اور علی کی روایت ذکر فرمائی جس کا حاصل ہیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وعصر میں جس فرماتے تصاور بھی بھی ایک دوآ بت سنادیا کرتے تصالہٰ ذامعلوم ہوا کہ ظہر وعصر میں بھی دیگر نمازوں کی طرح قراًت ضروری ہے (۲) حضرت الوسعید ضدری کی روایت جس کو مصنف نے چند سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ایک مرتبہ تمیں صحابہ کی جماعت کا مصورہ ہوا کہ اس کا اندازہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وعصر میں کی جماعت کا مصورہ ہوا کہ اس کا اندازہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وعصر میں

کتنی مقدار قر اُت فرماتے سے چنانچے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر بیا ندازہ لگایا کہ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں پندرہ آیت کے بقدراور عصر کی نماز میں پہلی دور کعتوں میں پندرہ آیت اور آخری دور کعت میں ان کا نصف عصر کی نماز میں پہلی دور کعتوں میں پندرہ آیت اور آخری دور کعت میں ان کا نصف قرائت کرتے لہٰذا اس ہے بھی معلوم ہوا کہ ظہر وعصر میں قرائت کی جائے گی (س) حضرت جابر میں سمرہ عمران بن حصین اور ابو ہریرہ کی روایات نقل کیں جن کا حاصل بہی ہے کہ ظہر وعصر میں قرائت ہے۔

نظركا حاصل:

نماز میں بعض اشیاء وافعال رکن کا درجہ رکھتی ہیں جس پرنماز کا وجود اور تحقق موقوف ہے جیسے قیام، رکوع ، جودیہ سب ارکان صلوۃ میں داخل ہیں اور بعض اشیاء الی ہیں جن کا تعلق سنن صلوۃ ہے ہے اور ان برنماز کا وجود موقو ف نہیں ہوتا جیسے قعدہ اولی اور درود کا پڑھناوغیرہ الغرض جوشی ایک نماز میں رکن ہےوہ ہرنماز میں رکن ہے اور جو سنت ہے وہ ہر نماز میں سنت ہے ایسا نہیں کہ ایک شی ایک نماز میں فرض ہواور وہی شی دوسری نماز میں فرض نہ ہویا اس کے برعس لے لیاجائے اس کے بعد ہم نے قرائت کو ويكهاتو قرأت نمازمغرب وعشاءاور فجرمين بالاتفاق ركن بالك لئة قياس كانقاضا سے کہ قرات ظہروعصر میں بھی رکن ہی ہوتا کہ مساوات باقی رہے۔ (٢) اس پرتوسب کا تفاق ہے کہ مغرب وعشاء کے اولین میں قر اُت جہراً ہوگی اور بقیدرکھت کے اندرسرا ہوگی، ای طرح فجر میں۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ مغرب وعشاء کے البین کے علاوہ رکعتوں میں قرات کا جبر ساقط ہو گیا البت نفس قرات ساقط ہوئی تو قیاس کا نقاضایہ ہے کہ ظہر وعصر میں بھی اگر قر اُت کا جہر ساقط ہو گیا تو اس سے بدلازم نہیں تا کش قرات بھی ماقط ہوجائے اور کی جمہور کامسلک ہے۔

باب القرأة في صلوة المغرب (ص ١٢٤)

اس باب میں مقدار قرائت فی صلوۃ المغر ب کا ذکر ہے اس کے اندر اختلاف ہے کہ صلوۃ مغرب میں دوقول ہیں۔ ہے کہ صلوۃ مغرب میں دوقول ہیں۔

قول اول:

قراًت طویلہ افضل ہے جیسے سورہ طور، مرسلات، بقرہ، اعراف وغیرہ بید مسلک حضرات طوامر، زید بن ثابت ، جبیر بن مطعم ،عروہ بن الزبیر کا ہے اور شوافع کامشہور قول بہی ہے کتاب میں فزعم قوم کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

فول دوم:

صلوۃ مغرب میں قرائت قعیرہ افضل ہے یہ مسلک حضرات احناف، امام مالک، امام احمد، اسلحق بن راہویہ، سفیان توری، ابن عباس کا ہے اور شوافع کا ایک قول یہی ہے کتاب میں آخرون کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

مصنف نے حضرت جبیر بن مطعم کی ایک روایت حضرت زہری کے واسط سے نقل فرمائی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز مغرب میں سورہ طور کو پڑھتے ہوئے سنا لہٰذا معلوم ہوا کہ سورہ طور یا اسی جیسی دیگر سورتوں کو پڑھنا افضل ہے نیز مصنف نے ام الفضل والی بھی روایت نقل کی جس کے اندر سورہ والمرسلات اور زید بن ثابت کی روایت میں سورہ اعراف پڑھنے کا ذکر ہے لہٰذا ان تمام روایات سے ثابت ہوگیا کہ قرائت طویلہ افضل ہے۔

جواب:

اجمالی بید دیا کدان حضرات کی روایات میں جوسورہ طور یا اعراف وغیرہ کا ذکر ہے تو اس سے مراد بینہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمل سورۃ پڑھی جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم ہی کی روایت جوحضرت بھیم کے واسطے سے آئی ہے اس کے اندر اس کی صراحت موجود ہے بلکہ مراد بیہ کہ ان سورتوں کا بعض حصہ پڑھا جا تا تھا اور یا در ہے بیا بات شائع اور مشہور ہے کہ کل بول کر جز مرادلیا جا تا ہے یہاں ایسا ہی ہوا (۲) اگر بیشلیم کرلیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نما زمغرب میں قر اُت طویلہ کرتے تھے تو اگر بیشلیم کرلیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نما زمغرب میں قر اُت طویلہ کرتے تھے تو سے حول ہوگا بیان جواز پر بینی بسا اوقات بیان جواز کے لئے یا مغرب کے وقت کی وسعت بتلا نے کے لئے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے قر اُت طویلہ فرمائی گویا کہ قر اُت طویلہ فرمائی گویا کہ قر اُت طویلہ کرنے کی عام عادت نہیں تھی۔
طویلہ کرنے کی عام عادت نہیں تھی۔

دليل قول دوم والول كى:

مصنف نے احناف کے مسلک کو ٹابت کرنے کے لئے حضرت معاذبن جبل کا واقعہ ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ وہ اپنے قبیلہ کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنا نچے ایک مرتبہ نماز عشاء میں سورہ بقرہ کردی تو ایک صحابی نماز سے الگ ہوگئے اور اپنی نماز الگ سے پڑھ کی حضرت معاذ کو معلوم ہوا تو فر مایا وہ آدی منافق ہوگیا جب یہ خبر ان صحابی کو ملی تو انہوں نے فر مایا کہ میں منافق نہیں ہوا ہوں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سایا کہ آج رات حضرت معاذ نے عشاء میں سورہ بقرہ شروع کردی اور چونکہ ہم لوگ کام سے تھک جاتے ہیں اس لئے میں نے ان سے الگ ہوکر اپنی نماز پڑھ لی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے خرمایا کہ تم لوگوں کو فقتہ میں ڈالتے ہواور فر مایا کہ سورہ اعلی جیسی سورۃ پڑھ لیا کروتو د یکھتے جب عشاء کی نماز میں مخضر قر اُسے کا تھی جب کہ عشاء کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے تو پھر نماز مغرب میں امیں میں مخضر قر اُسے کا تھی ہے جب کہ عشاء کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے تو پھر نماز مغرب میں ایسی مخضر قر اُسے کا تھی ہے جب کہ عشاء کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے تو پھر نماز مغرب میں ایسی میں مختصر قر اُسے کا تھی ہے جب کہ عشاء کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے تو پھر نماز مغرب میں اسے میں میں خور اُسے کا تھی ہے جب کہ عشاء کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے تو پھر نماز مغرب میں اس کے تعرب کہ عشاء کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے تو پھر نماز مغرب میں

بدرجہ اولی مخضر قرائت کی جائے گی نیز بعض روایتوں کے اندرعشاء کے بجائے نماز مغرب کی صراحت ہے لہٰذامعلوم ہوا کہ قرائت تصیرہ افضل ہے۔

باب القرأة خلف الامام (ص ١٢٧) اس باب مين قرأت خلف الامام كاذكر ہے اس كے اندر بھى دوتول ہيں۔ قول اول:

قراًت خلف الامام واجب ہے بیمسلک حضرات شوافع ،ظواہر ، ایخی بن راہو بیہ کا ہے اور امام اوز اعلی ، ابن مبارک کا ایک قول میں ہے کتاب میں ف ذھب قوم کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

قراًت خلف الامام برائے مقتدی ممنوع ونا جائز ہے بید مسلک حضرات احتاف، محمد بن سیرین ،حسن بن صالح ، عامر شعمی ،عبدالرحمٰن بن وہب،اہشب مالکی ،اور جمہور علماء کا ہے کتاب میں آخرون کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

### نوت:

حضرت امام مالک کنز دیک قرائت خلف الامام سری نماز میں مستحب اور جبری نماز میں مستحب اور جبری نماز میں مستحب اور جبری نماز میں مباح ہے اور حضرات امام احمد کی نز دیک سری نماز میں مستحب اور جبری نماز میں مکر وہ تحریجی ہے۔

دليل فريق اول والول كي:

آیت قرآنی فاقرؤا ماتیسر من القرآن ہے امام بیمق نے مذکورہ آیت ہے۔ استدلال کیا ہے کہ قرات خلف الامام واجب ہے۔

جواب:

ندکورہ آیت کابیدیا گیا ہے کہ قرات کی دوشمیں ہیں (۱) حقیقیہ (۲) حکمیہ لیخی ایک آدی دوسرے کی طرف سے نائب بن جائے جیسا کہ دنیوی امور میں ہوتا ہے تو اسی طرح مسئلہ قرات فی الصلوۃ میں امام مقتری کی طرف سے نیابت کرتا ہے اوراس کی قرات برائے مقتری کافی ہوجاتی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا من کان قرات برائے مقتری کافی ہوجاتی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا من کان اللہ امام فقراۃ الامام قراۃ له (۲) ندکورہ آیت سے قرات خلف الامام کے وجوب پراستدلال کرنا غلط ہے کیونکہ آپ کی دلیل عام مگر آپ کا دعویٰ خاص ہے۔

د کیل دوم

حفرت عباده بن صامت كي تفعيلى دوايت جم كاندر فلا تفعلوا الابفات الدوايت جم كاندر فلا تفعلوا الابفات الابفات الكتاب كالفاظ وارديس اور هرآ كاس كى علت بيان كى فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب البذاية چلاكة رائت خلف الامام واجب ب

حضرت عبادہ کی روایت دوطرح کی جیں (۱) مخضراً (۲) مطولاً، مفصلاً چنانچہ معظم اللہ کے کہ آپ کی آپ کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاصلو ہ لسمن لم یقر اً بفاتحہ السکتاب بیروایت تو قر اُت خلف الامام کے وجوب پردلالت کرتی ہے کیان مطول و مغمل روایت کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیلا تفعلوا لیخی قر اُت خلف الامام نہ کیا کر ویہ صیغہ نہی ہے اس کے بعد فرمایا الاب فاتحہ الکتاب الخیم استی خلف الامام نہ کیا کر ویہ صیغہ نہی ہے اس کے بعد فرمایا الاب فاتحہ الکتاب الخیم استی المام نہ کیا کہ وہ ہوا ہے اور اس پرتمام نحاۃ کا اتفاق ہے کہ استی نہی کے بعد مفید ہوتا تو اس مطول روایت سے سورہ فاتحہ کے قر اُت کی ابا حت ثابت ہوتی ہے جب کہ آپ نے وجوب کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ آبا حت کا اس روایت سے آپ کا معالی جب کہ آپ نے وجوب کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ آبا حت کا اس روایت سے آپ کا معالی جب کہ آپ نے وجوب کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ آبا حت کا اس روایت سے آپ کا معالی جب کہ آپ نے وجوب کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ آبا حت کا اس روایت سے آپ کا معالی

استدلال کرنا درست نہیں ہے (۲) دراصل حضرت عبادہ کا بیانجا متعارض روایات سے استدلال کرنا درست نہیں ہے اور مرفوع کے ہوتے ہوئے موقوف سے استدلال نہیں نہیں ہے بلکہ موقوف سے استدلال نہیں کر سکتے (۳) حضرت عبادہ ہی کی روایت کے اندر بفاتحہ الکتاب کے ساتھ ساتھ فصاعداً کی زیادتی بھی مروی ہے اور اس زیادتی کے وجوب کے قائل آپ بھی نہیں میں اس لئے ہم بھی یہی کہیں گے کہ فاتحہ کا پڑھنا بھی مقتدی پرواجب نہ ہو۔

وليل ثالث

حضرت عائشاً ورابو ہریرہ کی روایت جس کا حاصل ہیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ کی قر اُت نہ کی گئی وہ ناقص ہے۔ جواب:

دونوں حضرات کی روایت میں دواختال ہیں (۱) یہ کہ ندکورہ روایت ہر نمازی کو شامل ہے خواہ امام ہو یا مقتری یا منفرد (۲) اختال یہ کہ ندکورہ روایت صرف امام و منفرہ پر محمول ہے کہ ان دونوں کی نماز بغیر قر اُت فاتحہ کے ناقص رہے گی اور رہ گیا مقتری تو اس کا تھم رہیں ہے بلکہ امام کی قر اُت اس کے لئے کافی ہوگی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان من سکا ن له الامام فقر اُۃ النہ ہے ہت چلا ہے اہذا اس سے بھی ہے چلا اسلم کے قر اُت خلف الامام واجب نہیں ہے۔

نظركا حاصل:

یہ ہے کہ نماز کے اندر بعض ارکان وفر اکفن تو وہ ہیں جو کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتے جیسے قیام ، تکبیر تحریم کی کے فرض ہے ہوتے جیسے قیام ، تکبیر تحریم کی ایک فرض ہے لیکن بوقت ضرورت ساقط بھی ہوجاتی ہے دیکھئے ایک آ دمی مجد میں اس وقت داخل ہوا

جب کہ امام رکوع میں چلا گیا تھا تو اب یہ آنے والا شخص بھی تکبیر تحریمہ کہہ کررکوع میں چلا جائے اگراس نے ایما کرلیا تو اب پوری رکعت معتبر ہوگی اور قر اُت اس سے ساقط ہوجائے گی لیکن اس تنگی کے باوجود تکبیر تحریمہ ساقط نہیں اسی طرح قیام بھی ساقط نہیں ہوتا اس پر سب کا اتفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ قر اُت بوقت ضرورت ساقط ہوجاتی ہوتا اس پر سب کا اتفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ قر اُت ساقط ہواور امام کی قر اُت مقتدی کی قر اُت ساقط ہواور امام کی قر اُت

باب المحفض في الصلوة هل فيه تكبير (ص ١٢٩) ال باب من تكبيرات انقالية ضوصاً بوقت خفض تكبير كاذكر بهال بار مين دوقول بين -

## قول اول:

یہ ہے کہ پونت خفض تکبیر نہیں ہی جائے گی البتہ پونت رفع کہی جائے گی یہ مسلک حضرت ابن عمر محمد بن سیرین ، سالم بن عبداللہ، قاسم کا ہے اور حضرت معاویہ اور عثمان غیر سے محمد اق بھی معاویہ اور عثمان غیر سے بھی یہی مروی ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بھی حضرات ہیں۔

## قول دوم:

بوفت رفع اور بوفت خفض دونوں حالت میں تکبیر کہی جائے گی یہی مسنون ہے میں مسنون ہے مسلک حضرات ائمہار بعد بلکہ جمہور کا ہے کتاب میں آخرون کے مصداق یہی مسلک حضرات ہیں۔

## دليل قول اول والول كى:

عبدالرحن بن ابزی کی روایت جس کا حاصل بیہ ہے کہ انہوں نے حضور ملی اللہ عليه وسلم كے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ عليہ وسلم نے بوفت خفض تكبير نہيں كہی۔

حضور صلی الله علیه وسلم کا مذکوره عمل بیان جواز برمحول ہے بیعیٰ بسااوقات بیان جوازك لئے بوقت خفض تكبير بيں كى (٢) لا يت التكبير كامطلب بيهوكاكم أب صلی الله علیہ وسلم نے آواز در از نبیس کی اور بیمشاہدہ بھی ہے کہ جب امام سجدہ سے افعیا بهوآ وازبلندكرتاب اورجب محده مين جاتا بهوآ وازبلنداور دراز بين كرتاتوابياي حضور صلى الله عليه وسلم نے بھی كيااس سے بيلازم نہيں آتا كرآپ صلى الله عليه وسلم في

دليل قول دوم والول كى::

مصنف نے متعدد صحابہ مثلاً حضرت ابو بکرصدیق ، ابن مسعود ، عمر فاروق ، ابومسعود بدوی، ابو ہریرہ اور ابومولیٰ اشعری رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین وغیرہم ہے روایات ذکرفر مائیں جن کا حاصل ہیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرر فع اور خفض کے وفت تكبيركها كرتے تصالبذامعلوم مواكته بيرات انقاليه مسنون ہيں۔

ریہ ہے کہ ویکھئے دخول فی الصلوۃ کے لئے تکبیر ضروری ہے حتی کہ بغیر تکبیر سے دخول فی الصلوة کا تحقق نہیں ہوتا نیز رکوع اور بچود سے المصنے وفت بھی تکبیر ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ انقال من رکن البی رکن آخو کے وقت تکبیر مسنون ہے اور چونکہ

قومہ سے مجدہ میں جاتے وقت ای طرح ایک مجدہ سے دوسرے مجدہ میں جاتے وقت ا انتقال من رکن الی رکن آخر ہوتاتو قیاس کا نقاضایہ ہے کہان مواقع پر بھی تکبیر کہنامسنون ہو۔

باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك ام لا اس باب مين دومئلون كا ذكر ب(ا) ركوع مين جائے وقت ركوع سے المحقے وقت اور سجدہ مين جاتے وقت اور المحقے وقت بجبير كي جائے گي يانہيں؟

(۲) رکوع اور بجود میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے جو تکبیر ہوگی اس کے اندر رفع پرین ہوگایا نہیں؟ گران دونوں میں سے پہلامسئلہ چونکہ معروف تھا اس دجہ سے مصنف نے اس پرمشقلاً کلام نہیں کیا البتہ دوسر مے مسئلہ یعنی رفع پرین کے مسئلہ پراس باب میں کلام کیا ہے اس بارے میں دوقول ہیں۔

قول اول:

رفع یدین مسنون ہے بید مسلک حضرات شوافع، امام احمد، آنحق بن راہویی، ابولید، الحق بن راہویی، ابولید، طوامرکا ہے کتاب میں فلدھب قوم کے مصداق کبی حضرات ہیں۔

قول دوم:

رفع یدین مسنون نہیں ہے یہ مسلک حضرات احناف، سفیان توری، عبدالرحمٰن ایل لیا لیا گیا ہے اور امام مالک کی ایک روایت ہی ہے نیز عمر فاروق علی، بن مسعود، یمن الی کا ہے اور امام مالک کی ایک روایت ہی ہے نیز عمر فاروق علی، بن مسعود، یراوین عازب، بن عمروضی الله عنم بھی اس کے قائل بیں کتاب میں و خالفهم فسی ذلک آخوون کے مصدات یہی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

مصنف نے متعدد سندوں کے ساتھ مختلف روایات ذکر فرمائی ہیں مثلاً حضرت

علی ابن عمر البوحمید الساعدی وائل بن حجر مالک بن الحویرث اورابو ہریرہ کی روایات،
ان تمام روایات کا حاصل بیہ ہے کہ بعض روایات کے اندرتو چار مقام پر رفع پیرین کا ذکر
ہے اور بعض روایات میں صرف تین مقام پر رفع پیرین کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے ان جگہوں پر رفع پیرین منقول ہے۔

#### جواب

حضرت علی کی مرفوع روایت جس کا مدار عبد الرحمٰن بن الزیاد پر ہے اس روایت کے اندر رفع بدین کا جوت ہے گر انہیں کی روایت جو عاصم بن کلیب کے واسطے سے ہو ہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی صرف تکبیر تحرید کے وقت رفع بدین کرتے تھے اس کے بعد نہیں لہٰذااس سے معلوم ہوا کہ مرفوع روایت منسوخ ہو چکی تھی جب بی تو حضرت علی مرفوع روایت کے خلاف عمل کررہے ہیں نیز حضرت ابن عمر کی روایت کا بھی یہی جواب دیا گیا کہ خودان کاعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترک رفع کا رہا ہے جس کو حضرت بجابہ نے روایت کیا ہے لہٰذااس سے بیتہ چلاکہ ابن مرفوع کو روایت کیا ہے لہٰذااس سے بیتہ چلاکہ ابن عمر کی مرفوع کو روایت منسوخ ہے جب ہی تو انھوں نے اس کے خلاف عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ ترک رفع ہی مسنون ہے۔

# دليل قول دوم والول كى:

مصنف نے منکرین رفع یدین کے مسلک کوٹا بت کرنے کے لئے حضرت براء ابن عازب اور ابن مسعود کی روایت ذکر فرمائی ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب افتتاح صلوۃ کے واسطے تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کوکانوں کی لوتک اٹھاتے اور اس کے بعد شم لا یعو د کے الفاظ وار د ہیں بعنی اس کے بعد رفع یدین ہیں کرتے اس سے معلوم ہوا کہ ترک رفع مسنون ہے۔

نظر كا حاصل:

اس پرسب کا تفاق ہے کہ کبیر تحریمہ میں دفع یدین ہوگا اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ تجبیر بین السجد تین میں دفع یدین ہیں ہوگا البتہ تبیر للرکوع اور عندالرفع عن الرکوع کو کس میں اختلاف ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے ہے کہ تبیر للرکوع اور عندالرفع عن الرکوع کو کس سے مشابہت حاصل ہے تو غور کرنے ہے معلوم ہوا کہ تبیر تحریر میں السجد تین حقیقت صلوق میں واخل نہیں ہے بلکہ صرف مسنون ہے علی ہدا تقیاس تکبیر للرکوع اور عندالرفع عن الرکوع بھی مسنون ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کو تعبیر بین السجد تین کی طرح تحبیر بین السجد تین کی طرح تحبیر بین السجد تین کی مسنون ہے کہ تعبیر بین السجد تین کی طرح تحبیر بین السجد تین کی طرح تحبیر بین السجد تین کی مسنون ہے کہ تعبیر بین السجد تین کی طرح تحبیر بین السجد تین کی مسلوک عن الرکوع میں بھی رفع یدین نہ ہو۔

باب التطبیق فی الر کوع (ص ۱۳۶)
ال باب می تطبیق فی الرکوع کا ذکر ہے تطبیق کہتے ہیں دونوں ہفیلی کو ملا کر گھٹنوں
کے درمیان کرلیٹا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تطبیق فی الرکوع مسنون ہے یا وضع الیدین علی
الرکھین مسنون ہے؟ تو اس بارے میں دوقول ہیں۔

قول اول:

تظیق فی الرکوع مسنون ہے بیدسلک ابن مسعود، علقہ، ایراجیم کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

وضع الیدین علی الرکبتین مسنون ہے بیمسلک جمہور علماء کا ہے کتا ب بیں وخالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق بی حضرات ہیں۔

#### نوك:

یہاں ایک بات بیجان لیں کہ مذکورہ بالا اختلاف ابتداء میں تھا مگراب وضع الیدین علی الرکتبین پراجماع ہے۔

ركيل قول اول والول كى:

حضرت ابن مسعود کی روایت جس کا حاصل بیہ ہے کہ علقمہ اور اسودان کی خدمت میں پہو نچے تو ابن مسعود نے ان کونماز پڑھائی جب رکوع میں گئے تو اسوداور علقمہ نے ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھ لیا تو ابن مسعود نے ان لوگوں سے تطبیق کاعمل کرایا اور فراغت کے بعد فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔

جواب:

یے کہ تطبیق فی الرکوع کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اس پر دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ تطبیق شروع کردی تو حضرت سعد نے منع کیا اور فر مایا کہ ہم لوگ بھی ایسا کرتے تھے مگر پھر بحد میں ہمیں وضع الیدین علی الرکھتین کا حکم دیدیا گیا نیز اس کے بعد مصنف نے ابومسعود ہوائل بین جرش ابوجید اور ابو ہریرہ کی روایت ذکر فر مائی ان تمام روایات سے ابن مسعود کی تطبیق والی روایت کا نسخ فابت ہوتا ہے۔

نظر كا حاصل:

یہ ہے کہ ہم و مکھتے ہیں کہ نماز میں رکوع کے علاوہ دیگر ارکان میں تجافی مطلوب ہے جانے ہوں کے اندر تجافی مطلوب ہے علی ہٰذاالقیاس حالت قیام میں بھی مراوحت کا حکم ہے لہٰذا قیاس کا تقاضایہ ہے کہ رکوع میں بھی تطبیق نہ کی جائے بلکہ تجافی مراوحت کا حکم ہے لہٰذا قیاس کا تقاضایہ ہے کہ رکوع میں بھی تطبیق نہ کی جائے بلکہ تجافی

-2 101/06-

باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزى اقل منه (ص ١٣٦) ركوع اور سجد مي كتني مقدار فرض ہے اس باب كے اندراسى كا ذكر ہے اس بارے ميں بھى دوقول ہيں۔

قول اول:

رکوع، تین مرتبہ مسبحان رہی العظیم کئے کے بفتر فرض ہے یہ مسلک طواہر،
اکٹی بن راہویہ کا ہے اور امام محریکی ایک روایت یہی ہے کتاب میں ف ذھب قوم کے
مصداق یمی حضرات ہیں۔

قول دوم:

صرف طمائینت فرض ہے یہ سلک جمہور علماء کا ہے کتاب میں و خالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق کی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جس کا حاصل بیہ کے محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کسی نے اپنے رکوع میں سبحان رہی العظیم کہ لیا تو اس کارکوع ہوگیا اور بھی حال مجدہ کا ہے اور فر مایا کہ تنین مرتبہ بھے کا پڑھنا میہ اس کا دنی درجہ ہے معلوم ہوا کہ اگر تنین مرتبہ ہے کہ تنہیج پڑھے تورکوع ادا نہیں ہوگا۔

جواب:

مذكوره روايت كاندر وذلك ادنساه جوفر مايا كياس مرادست كاادنى

درجہ ہے اب رہ گیانفس فرض تو وہ صرف طمانینت سے ادا ہوجائے گا جیسا کہ دیگر روایات سے پندچلتا ہے۔

ديل قول دوم والول كى:

حضرت رِفاعد بن رافع کی روایت جس کا حاصل بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا اور نماز ادا کی تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم فیاس کو بلا کر فرمایا کہ رکوع کروحت یہ قسط مسئن رکوع آیعنی رکوع و بچود کواطمینان سے اداکر و لہذا اس سے معلوم ہوا کہ صرف طمانینت فرض ہے۔

باب ما ینبغی ان یقال فی الرکوع والسجود (ص۱۳۷) رکوع و جود میں کوئی دعایا ذکر مخصوص ہے یا نہیں اس باب میں اس کا ذکر ہے اس ارے میں تین قول ہیں۔

قول اول:

برائے رکوع و بچود کوئی دعایا ذکر متعین نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے برائے رکوع و بچود جواذ کارمنقول ہیں ان سب کو پڑھا جاسکتا ہے نمازی کواختیار ہے بیہ مسلک حضرات شوافع ، امام احمد ، آتی بن راہویہ اور داؤد ظاہری کا ہے کتاب میں فلہ ہب قوم کے مصدات ہیں۔
فلہ ہب قوم کے مصدات ہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

برائے رکوع سبحان رہی الظیم اور در بچود سبحان رہی الاعلیٰ کا پڑھنا متعین ہے یہ مسلک حضرات احناف، حسن بھری، ابراہیم تحقی کا ہے اور عقبہ بن عامر ، حذیقہ، ابن مسعود، اور حضرت علی ہے بھی بہی مروی ہے کتاب میں و خسالم فھی ذلک آخرون کے مداق کی مغرات ہیں۔

قول سوم:

برائے رکوع مسبحان رہی العظیم پڑھنامتعین ہالبتہ برائے ہودکوئی دعا متعین ہیں بیمسلک امام مالک، ابن مبارک کا ہے کتاب میں وقسال آخرون کے مصداق یجی حضرات ہیں۔

ديل قول اول والول كى:

مصنف نے حضرت علی، ابن عبال ابو ہرری ، عائشہ صدیقہ کی روایات متعدد

سندوں کے ساتھ ذکر کی ہیں۔

ان روایات میں کی دعا کی تعیین نہیں ہے بلکہ مختلف دعا واذ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہیں اس سے معلوم ہوا کہ برائے رکوع و بچود کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے بلکہ جود عا واذ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہی پڑنھے۔

ديل قول دوم والول كى:

حضرت عقبہ گل روایت ہے جس میں یہ ہے کہ جب آیت قرآنی فسیح باسم
دیک العظیم کانزول ہواتو حضور صلی اللہ علی کا نزول ہواتو فرمایا اجعلوها
د کوعکم اور جب سبح اسم دیک الاعلیٰ کا نزول ہواتو فرمایا اجعلوها
فی سجود کم نیز حضرت حذیفہ ہے بھی ای شم کی روایات مردی ہیں جن کا حاصل
یہ ہے کہ ابتداء نمازی کو اختیار تھا کہ رکوع اور جود میں جودعا چاہے پڑھے لیکن جب
ندکورہ بالاآیات کانزول ہواتو پھر اس تعیم اور اختیار کومنسوخ کردیا اور فرمایا اجعلوها
فی د کوعکم و سجود کم ان روایات سے پتہ چلاکہ صل اول والی روایت منسوخ
ہے اور نصل ٹانی والی روایت ناتخ ہے۔

# دليل قول سوم والول كى:

سے کہ کھل اول میں حضرت علی اور ابن عباس کی روایت میں تعیم تھی اور یہ ہیم اور یہ ہیم اور یہ ہیں بظاہر رکوع اور بچود دونوں کوشامل ہے لین رکوع کے بارے میں حضرت عقبہ اور حذیفہ گی روایات کو یہ حضرات بھی ناسخ مانے ہیں اور رہ گیا بچود تو اس کے اندر پہلے کی طرح اب بھی تعیم ہے یعنی تجدے میں کوئی خاص دعامت عین نہیں ہے گراس کا جواب ہمارے علماء نے بیدیا کہ جب آپ حضرت عقبہ وغیرہ والی روایت کو برائے رکوع ناسخ مانے ہیں تو یہ بیں تو یہ بین اور میں بیارے کوئی کے دیکھ بھی وار دہوا ہے ابتحد میں کوئی کے اندار کوئے وہ بھی وار دہوا ہے ابتحد ہما کوئی کے ایک میں مصورہ کی میں وار دہوا ہے ابتحد ہما کی کوئی ہما کا فرمان البتار کوئے وہوں کے لئے قصل ثانی والی روایات کوئاسخ مانتا پڑے گا۔

### نظر کا حاصل:

یہ ہے کہ نماز کے مختلف مواقع ہیں اور ہر موقع کے لئے کوئی نہ کوئی ذکر مخصوص اور متعین ہے مثلاً افتتاح صلوۃ کے لئے تکبیر مخصوص ہے تی کہا گرکسی نے کلمہ تکبیر کے علاوہ کوئی دوسرا فلمہ کہہ کر نماز شروع کر دی تو اگر چہ نماز کا درست کرنا صحیح ہوگا مگریہ نمازی گئبگار ہوگا نیز مواقع صلوۃ میں سے ایک موقع قیام ہاس کے لئے بھی قرائت متعین ہے ایس کے اندر قرآن پڑھنا جو ہائی قعدہ اخیرہ کے لئے تشہد کا پڑھنا متعین ہے اس کے اندر قرآن پڑھنا جو اشرف الاذکار ہے جائز نہیں اور تشہد بھی انبی الفاظ میں پڑھا جائے گا جو حضور صلی اللہ اشرف الاذکار ہے جائز نہیں اور تشہد بھی انبی الفاظ میں پڑھا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے لہذا اب قیاس کا نقاضا میہ ہے کہ نماز کے دیگر مواقع اور ارکان کی طرح رکوع اور بچود میں بھی کوئی نہ کوئی دعامتعین اور مخصوص ہوا ور مخصوص دعاء وہی ہے جو حضر سے تقیہ اور حذیفہ کی روایت کے اندر نہ کور ہے۔

باب الامام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغى ان يقول بعدها ربنا ولك الحمد ام لا (ص ١٤٠) يقول بعدها ربنا ولك الحمد ام لا (ص ١٤٠) الم ركوع المحت ال

قول اول:

امام صرف تسمیع کیچ گایی مسلک حضرت امام اعظم، امام مالک، سفیان توری، اوزاعی کا ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق کیمی حضرات ہیں۔

قول دوم:

امام دونوں کو جمع کرے گا بیرمسلک حضرات شوافع ،امام احمد ، اکمق بن راہو یہ ، صاحبین نیز امام طحاوی کا ہے کتاب میں آخرون کے مصداق یہی حضرات ہیں۔ دلیل قول اول والوں کی :

مصنف نے حضرت الوموی اشعری اور الو ہریرہ کی روایات ذکر فرما کیں ہیں ان
روایات کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا قبال الامام سمع اللہ لمن
حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد فدکور ہان روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے امام مقتدی دونوں کا وظیفہ الگ الگ ذکر فرمایا ہے بالفاظ دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے امام مقتدی کے درمیان تقسیم فرمادی کہ جب امام سمع اللہ لمعن حمدہ کہ تو تم
تخمید کہنا اور تقسیم شرکت کے منافی ہے ہیں اگرامات سمیع کے ساتھ ساتھ تحمید بھی کے گاتو یہ
تقسیم کے منافی ہوگا معلوم ہوا کہ امام کا وظیفہ صرف کسمیع ہے مگر چونکہ مصنف کار بھان اس

جواب:

یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فدکور اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ
برائے امام تخمید کہنا جائز ہود مکھنے اس پر سب کا اجماع ہے کہ منفر د، تخمید وسمیع دونوں
کیے گا حالانکہ وہ مقتدی نہیں ہے تو جس طرح منفر ددونوں کو جمع کرسکتا ہے تو اسی طرح
امام بھی دونوں کو جمع کرسکتا ہے رہے کرنا فدکورہ حدیث کے منافی نہیں ہوگا۔

وليل قول دوم والوس كى:

مصنف نے حضرت علی ، ابن عباس ، ابوسعید خدری اور حضرت ابوجیفی کی روایات ذکر فرمائی ان کی روایات کے اندراس کی صراحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے جب رکوع سے کھڑ ہے ہوتے تو دونوں کو جمع کرتے نیز ابو ہریرہ کی روایت میں بھی اس کی صراحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں جب رکوع سے کھڑ ہے ہوئے تو دونوں کو جمع کرتے ، لہٰذاان روایات سے معلوم ہوا کہ امام دونوں کو جمع کرتے ، لہٰذاان روایات سے معلوم ہوا کہ امام دونوں کو جمع کرتے ، لہٰذاان روایات سے معلوم ہوا کہ امام

نظر كا حاصل:

یہ ہے کہ امام نماز کے ارکان وافعال میں مثل منفرد کے ہے جیسے منفر دقر اُت وغیرہ کرتا ہے تو اس طرح امام بھی کرتا ہے اور جن اسباب و وجو ہات کے بناء پر منفر دپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے انہی وجو ہات کی بناء پر امام پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور اس پراجماع ہے کہ منفر د دونوں کو جمع کرے گالبندا قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ امام بھی دونوں کو جمع کرے۔

باب القنوت فی صلوة الفجر وغیرها رص ۱۶۲) صلوة فجراوراس کےعلاوہ دیگر نمازوں میں قنوت ہے یا نہیں اس باب میں ای کوؤ کرکیا ہے اور اس بارے میں دوقول ہیں۔

قول اول:

یہ ہے کہ صلوۃ فجر کے اندر قنوت ہے یہ مسلک حضرات شوافع ، مالکیہ ،عبدالرحمٰن ابن الی لیلی ، ابن جربر طبری وغیرہ کا ہے اور کتاب میں فسذھب قوم کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

صلوۃ فجر کے اندر قنوت نہیں ہے بیمسلک حضرات احناف، امام احمد، سفیان توری، این مبارک کا ہے اور کتاب میں و خالفهم فی ذلک آخرون کے مصداق کی حضرات ہیں۔

یکی حضرات ہیں۔

وليل قول اول والول كى:

مصنف نے مختلف روایات نقل کی ہیں مثلاً ابو ہریرہ، ابن عمر، عبدالرحلٰ بن ابی کمر، براء بن عازب، ابن مسعود، خفاف بن ایماء رضی الله عنهم کی روایات ذکر فرمائی ہیں ابن تمام روایات کا حاصل رہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے صلوۃ فجر کے اندر قنوت کی پڑھا ہے، لہٰڈا کہنا پڑے گا کہ فجر کے اندر قنوت کا پڑھنا مسنون ہے۔

چواپ:

مصنف نے پہلے اجمالی جواب دیا اس کے بعد ہرایک کا تفصیلاً جواب دیا ہے، چنانچہا جمالی جواب کا حاصل ہیہ ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوۃ فجر کے اندر قنوت نہیں پڑھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوۃ فجر میں قنوت کا پڑھتا ثابت ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں البتہ اختلاف اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ

عليه وسلم نے قنوت فی الفجر دائمی طور پر پڑھی یا عارضی طور پر چنانچداس سلسلہ کی تمام روایات پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوۃ فجر کے اندر ابعض لوگوں کے لئے دعاء خیراور بعض لوگوں کے لئے بددعا کی اور سیسلمایک ماہ یا ميس دن تك رياليني دا تى طور يرتبيل يرها جيها كه ابن مسعود اورانس كى روايت ميسان كاصراحت ہے بالفاظ ديكريوں كهدليا جائے كه حضور صلى الله عليه وسلم نے صلوۃ فجركے اندراكيك خاص علت كي وجهر يقنوت كويرها بمرجب علت ختم بموكى تو قنوت كايرهنا مجمى ختم موكيا جبيها كه حضرت ابن عمر اور عبدالرحن بن ابي مكر كي روايت مين اس كي صراحت بكرجب الله تعالى ني آيت كريم ليس لك من الامر شي كونازل فرمایا تو حضور صلی الله علیه وسلم نے بدوعا کا سلسله بند کردیا تھا آخر میں مصنف تمام روایات پرتبره کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنی روایات قنوت فی الفجر کے بارے میں فریق اول نے ذکری ہیں جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو کوئی بھی روایت الی تہیں ملتی جوقنوت فی الفجر کے دواماً وجوب پر دلالت کرتی ہوبس اسی وجہ سے ہم وجوب کا علم نہیں لگائیں کے بلکہ اس کے ترک کا علم دیں گے اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله عليه وسلم كے بعد بعض صحابہ سے قنوت فی الفجر كی مطلقاً تفی ثابت ہے چنانچہ امام طحاوی نے ابوما لک اجمعی کی روایت ذکر فرمائی کہ انہوں نے اپنے والد طارق بن مشیم سے عرض کیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ،حضرت ابو بکر ،عمر ،عثان ،علی رضی اللہ عنہم کے پیچے نماز پڑھی تو کیا پیر مفرات قنوت فی الفجر پڑھا کرتے تھے تو طارق نے جواب دیا کہ قنوت فی الفجر بدعت ہے اس کے بعدامام طحاوی خلاصہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ہم میں کہتے کہ قنوت فی الفجرسرے سے ثابت ہی ہیں بلکہ مطلب میر ہے کہ حضور صلی التدعليه وسلم ے قنوت فی الفجر ثابت تو ہے مرساتھ ساتھ اس کا بنے بھی ثابت ہے لہذا الن تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی علید کی وجہ سے قنوت مرصح

تے گر جب علت ختم ہوگئ تو تنوت کا پڑھنا بھی بند ہوگیا جیسا کہ حضرت عمر ،علی ، ابن عباس رضی اللہ عنہم کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ حالت محاربہ میں قنوت پڑھا کرتے تھے اور جب محاربہ کی حالت نہیں ہوتی تو پھر قنوت نہیں پڑھتے۔

نظر كاحاصل

یہ ہے کہ حضرات صحابہ گی روایت و آٹار سے معلوم ہوا کہ نماز فجر اور مغرب و
عشاءان تین نمازوں میں حالت حرب میں قنوت ہے گریہ بھی متفقہ نہیں ہے بلکہ صرف
ایک جماعت اس کی قائل ہے جب کہ دوسری جماعت اس کی قائل نہیں ہے اور پھر جو
حضرات ان نہ کورہ تین نمازوں میں قنوت کے قائل ہیں وہ بھی صرف حالت حرب میں
گرعدم حرب کی حالت میں ان کے یہاں بھی نہیں ہے اوررہ گیا ظہر وعصر تو ان نمازوں
میں بالا تفاق نہ حالت حرب میں اور نہ عدم حالت حرب میں قنوت ہے تو قیاس کا تقاضا
میں بالا تفاق نہ جا کو شف علیما پر قیاس کیا جائے کہ ظہر وعصر کی طرح فجر بمغرب اور عشاء
کا بھی تھم بہی ہولینی ان نمازوں میں بھی قنوت نہ ہو۔
کا بھی تھم بہی ہولینی ان نمازوں میں بھی قنوت نہ ہو۔

باب مايبداً بوضعه في السجود اليدين او الركبتين (ص ١٤٩) بعده بين جاتے ہوئے زمين پر پہلے ہاتھ رکھا جائے گايا گھٹنا تو اس باب ميں اى كاذكر ہے اس سلسلہ ميں دوقول بيں۔

قول اول:

پہلے یدین کورکھا جائے گا بھی افضل ومسنون ہے بیمسلک امام مالک، اوزاعی، حسن بعری کا ہے اورا ما ایک اور اعلی محسدات مسلک معدات میں عند معب قوم کے مصدات کی مصدات میں حضرات ہیں۔

قول دوم:

سجدہ میں جاتے وقت پہلے رکہتین کورکھا جائے گا یہ مسلک حضرات احناف،
افع، آلحق بن راہویہ، سفیان توری بلکہ جمہورعلاء کا ہے اور احمد کا ایک قول بہی ہے
تماب میں و خالفهم فی ذلک آخرون کے مصدات بہی حضرات ہیں۔
دلیل قول اول والوں کی:

مصنف نے حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا سے روایات نقل کی ہیں کہ ابن عمر جب مجدہ میں جاتے تو زمین پر پہلے یدین کور کھتے پھر رکبتین کو اور فرماتے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فدکور ہے افدا مسجد احد کم فلا یبر ک کمایبر ک البعیر البندااس روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے یدین کور کھا جائے گا۔

جواب:

ابو ہریرہ کی روایت کا بیدیا کہ ابو ہریرہ سے اسلسلہ میں دوشم کی روایات وارد ہوئی ہیں ایک تو وہی جونصل اول میں آئی جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے یہ بن کور کھا ' وائے دوسری روایت جونصل ٹانی میں آئی جس کا حاصل یہ ہے کہ زمین پر پہلے رکھتین کو ' وائے دوسری روایت جونصل ٹانی میں آئی جس کا حاصل ہیہ ہے کہ زمین پر پہلے رکھتین کو ، رکھا جائے لہٰذا ان کی روایت اس تعارض ہوگیا اور ضابط ہے اذا تعداد ضا تعداد اللہ کہ ماہ میں تعارض ہوگیا درست نہیں ہے۔

دليل فريق ناني كي:

حضرت ابوہریرہ ہی کی دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دسل سے ابتداء فرماتے نیز حضرت وائل بن حجر کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم جب سجدہ کرتے تو یدین سے قبل رکھتین رکھتے ان وونوں ا

روایتوں ہے معلوم ہوا کہ مجدہ میں جاتے وفت پہلے رکبتین کورکھا جائے گا۔

### نظركا حاصل:

یہ ہے کہ ہمیں سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ قد مین، رکہتین پر یہ اور وجہ جس کو مصنف نے حضرت سعد بن ابی وقاص اور عباس بن عبد المطلب کی روایت سے ثابت کیا ہے بھر ان اعضاء سبعہ میں سے قد مین پہلے ہی سے زمین پر کھا جائے کا جوتے ہیں اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وجہ کو سب سے اخیر میں زمین پر رکھا جائے کا اب صرف یدین اور رکہتین رہ گئے انہی کے بارے میں اختلاف ہے گر یہ اختلاف میں مرف بجدہ میں جاتے وقت بالبتہ بجدہ سے اٹھے وقت بالا تفاق وجہ کو سب سے پہلے کمی اور کہتین کو پھر رکہتین کو تو اس سے معلوم ہوا کہ جوعضوز میں پر انسانی جائے ہیں سب سے مؤخر تھا وہ اٹھے میں سب سے مؤخر تھا وہ اٹھے میں سب سے مقدم ہوگا جیسا کہ وجہ کے ساتھ ہوا اس لئے قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ رکہتین کو پہلے رکھا جائے پھر یدین کو کیونکہ اٹھے میں سب سے مؤخر ہے تا کہ تر تیب وار سب کو اٹھایا جائے۔

باب وضع البدین فی السجود این ینبغی ان یکون اس باب کے تحت بیربیان کیا گیا ہے کہ حالت سجدہ میں ہاتھوں کو کہاں رکھا جلہ نے گااس بارے میں دوقول ہیں۔

قواول:

ہاتھوں کومنگبین کے مقابل رکھا جائے گا بیرمسلک حضرات شوافع ، حنابلہ کا ہے سکتاب میں فذھب قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

باتھوں کواذنین کے مقابل رکھا جائے گا پیمسلک حضرات احناف کا ہے گاب ، و خالفهم فی ذلک آخرون کے مصداق یہی ہیں۔

وليل فريق اول والول كى:

حضرت ابوجمید الساعدی کی روایت ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ انہوں نے صحابہ رام رضوان اللہ علیہ وسلم کے نماز رام رضوان اللہ علیہ وسلم کے نماز مالکہ جماعت کے سمامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ماکھیا کی تو انہوں نے حالت سجدہ میں دونوں ہاتھوں کو منگبین کے مقابل رکھا ماسے معلوم ہوا کہ بھی مسنون ہے۔

وليل فريق ناني كي:

حضرت وائل بن جمر او بن عازب کی روایت ہے جس میں اس کی صراحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کو حالت ہجود میں کفین کے درمیان رکھتے وربیاتی وقت ہوگا جب کہ ہاتھوں کواذنین کے مقابل رکھا جائے۔

### نوك:

آخر میں مصنف فرماتے ہیں کہ ماقبل میں جہاں تکبیرتحریمہ کے وفت رفع یدین کا ان ہوا ہے ہم وہیں قول سے کی نشاندہی کر چکے ہیں چنانچہ وہاں مسئلہ رفع یدین الی افز نبین کودلائل سے ثابت کیا ہے لہٰذا یہاں بھی انہی حضرات کا قول رائح ہوگا جواذ نبین کے مقابل رکھنے کے قائل ہیں۔

باب صفة الجلوس كيف هو اس باب مين مسكدية بي كرنماز مين جاسات مين بيضني كيفيت كياموكى؟ تو معتق نے اس سلسلہ میں تین فراہب بیان فرمائے ہیں۔

قول اول:

مطلقاً تورک مسنون ہے بین خواہ قعدہ اولی ہویا اخیرہ یا جلسہ بین السجد تنین ہوریا مسلک امام مالک ،عبدالرحمٰن بن قاسم کا ہے ، کتاب میں فذھب قوم کے مصداق یہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

قده اولی میں افتر اش اور قعده اخیره میں تورک ہوگا یہ مسلک حضرات شوافع، حتابلہ، ایخی بن را ہو ریک کاب میں و خالفهم فی ذلک آخرون کے مصداق میں حضرات ہیں۔

یک حضرات ہیں۔

### نوك:

امام احمد کے نزدیک اگر دوقعدہ والی نماز ہے تب تو مذکورہ بالاحکم ہوگالیکن اگر صرف ایک قعدہ والی نماز ہے تو پھر قعدہ اخیرہ میں افتر اش ہوگا۔

قول سوم:

تمام جلسات میں افتر اش مسنون ہے یہ مسلک حضر ات احناف، سفیان ثوری، ابر اہیم بخی کا ہے کتاب میں وقد خالف فی ذلک آخرون کے مصدال پی حضرات ہیں۔

وليل فريق اول والول كى:

حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جس کومصنف نے دوسندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ قاسم بن محمد نے امام مالک کونماز کی کیفیت دکھلائی تو اس کے اندرانہوں نے تنام جلسات میں تورک کیا اور رہ بھی بتلادیا کہ جھے یہ بات ابن عمر سے کی ہے اور ابن عمر ان عمر سے کی ہے اور ابن عمر نے فرمایا تھا ہدندہ السندة تو گویا رہ بور کو روایت ہوگئی کیونکہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوا کرتی ہے۔

اوردوسری سند میں بیفر مایا گیا کہ ان کے صاحبز ادے عبداللہ بن عبداللہ نے نماز کے اندر تربع کرنا شروع کردیا تو ابن عرف نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو عرض کیا کہ آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں تو ابن عرف نے فر مایا کہ سنت تو بھی ہے کہ تو رک کیا جائے اور رہ گیا میرا معاملہ تو میر سے دونوں یا وں بوڑھا ہے کی وجہ سے جھے برداشت نہیں کر یائے۔

جواب:

حضرت ابن عمر کا تورک کومسنون قرار دینایداس بات کومستازم نہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو بلکہ ممکن ہے کہ ابن عمر کی اپنی دائے ہو کیونکہ سنت کا اطلاق جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وقعل پر ہوتا ہے تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ما جعین کے قول وعمل پر ہوتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیہ مستنی و سنة المخلفاء الواشدین ہے۔

(۲) حفرت ابن عمر کا صاحبز ادے ہے بیفر مانا کہ میرے دونوں پاؤں جھے برداشت نہیں کر پاتے اس وجہ ہے میں تربع کرتا ہوں ہی دلیل ہے اس بات کی قعدہ میں دونوں پاؤں کے ذکر کی کیا ضرورت میں دونوں پاؤں کے ذکر کی کیا ضرورت میں دونوں پاؤں کے ذکر کی کیا ضرورت میں ہے کہ ایک کو کھڑا کرلیا جائے اور دونوں پاؤں کے استعال کی صورت میں ہے کہ ایک کو کھڑا کرلیا جائے اور دونوں پاؤں کے استعال کی صورت میں ہے کہ ایک کو کھڑا کرلیا جائے اور دونوں پاؤں کے استعال کی صورت نہیں ہو سکتی۔

وليل فريق عاني كي:

ابوهميدالساعدي كي روايت جوعبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء كے طریق

ے مروی ہے اس میں بہی ہے کہ ابوجید الساعدی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی ایک جماعت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت پڑھ کر دکھلائی تو اس پر انہوں نے قعدہ اولی میں افتر اش اور اخیرہ میں تورک کیا اور دوسر ہے صحابہ کرام خے ان کی تقید ہی فتر اش اور قعدہ اخیرہ میں تقدد کی مسنون ہے۔

تورک بی مسنون ہے۔

تورک بی مسنون ہے۔

#### جواب

ابوجمیدالساعدی کی بیدوایت قابل استدلال نہیں ہے۔اس کی ایک وجہ تو ہہ ہے کہ عبد المحمد بن جعفراس کے ایک روایت سے کے بدالحمد بن جعفراس کے ایک راوی ہیں جومتکلم فیہ ہیں اس لئے ان کی روایت سے کے بدالحمد بن محمد میں بھی فریق کے خلاف جمت قائم نہیں کی جاسکتی۔

(۲) دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ابوحمید الساعدی کی اس روایت بیس محمہ بن عمر و بن عطاء اور ابوحمید ساعدی کے درمیان کسی واسطہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ بلا واسطہ ابوحمید ساعدی سے دوایت کر رہے ہیں جب کہ یہ غلط ہے کیونکہ درمیان میں ایک واسطہ ہے رجل مہم کا جیسا کہ عطاف بن خالد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

## دلىل فريق ثالث كى:

حضرت واکل بن جرحر ماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز

پڑھی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کوخوب محفوظ کیا تو آپ نے دونوں
قعدوں میں افتر اش کیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ دعا قعدہ اخیرہ میں بی پڑھی جاتی ہے پہتہ چلا

کہ قعدہ اولیٰ کی طرح ٹانیہ میں بھی افتر اش ہی ہوگا اس کے بعد آ کے مصنف فرماتے ہیں

کہ چونکہ واکل بن حجر کی روایت کی سند ہرقتم کے انقطاع سے محفوظ ہے برخلاف

ابو حمید الساعدی کی روایت کے اسی وجہ سے واکل بن حجر کی روایت کوتر جے ہوگی۔

## نظر كا حاصل:

یہ ہے کہ نماز میں مختلف جلسات اور قعدات ہیں چنانچے قعدہ اولی واجب ہے فرض نہیں، اور ایک قعدہ بین السجد تین ہے جوفرض ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ اخیرہ ان دونوں میں سے کس سے مشابہت رکھتا ہے تو تحقیق سے معلوم ہوا کہ قعدہ اخیرہ قعدہ بین السجد تین فرض ہے اس اقعدہ بین السجد تین السجد تین فرض ہے اس الحرح قعدہ بین السجد تین السجد تین السجد تین السجد تین السجد تین میں آپ کے یہاں بھی افتر اش ہوتا ہے اس کے قیاس یہ ہے کہ قعدہ آخیرہ میں بھی افتر اش ہی ہونہ کہ تورک اس کو مصنف نے کتاب میں مفسلاً ذکر کیا ہے۔

## باب التشهد كيف هو (ص٤٥١)

نماز میں کونساتشہد پڑھا جائے گااس باب میں اس کا ذکر ہے، یا در ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے متعدد تشہد مردی ہیں اور جتنے بھی تشہد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں سے ہرا یک کا پڑھنا نماز میں بالا تفاق جا کڑے البت اولویت اورافضلیت میں اختلاف ہے تو اس سلسلہ میں تین قول ہیں۔

### قول اول:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تشہد نماز میں پڑھنا افضل ہے بید مسلک امام مالک، عروہ بن الزبیر،امام زہری، تافع ،سالم بن عبداللہ کا ہے کتاب میں ف ندھب قوم کے مصداق بہی حضرات ہیں۔

قول دوم:

حضرت ابن عباس كاتشهد برطنا فضل ہے بيمسلك حضرات شوافع كا ہے۔

قول سوم:

حضرت عبداللہ بن مسعود کا تشہد پڑھنا افضل ہے بید مسلک حضرات احناف، حنابلہ،سفیان توری، ابراہیم تخعی اور ابن مبارک کا ہے مصنف نے فریق ٹانی و ثالث کو و خالفھم فی ذلک آخرون سے تعبیر کیا ہے۔

وليل فريق اول كى:

مصنف نے حضرت عمر فاروق، ابن عمر، عائشہ رضی الله عنہم کی روایات ذکر فرمائیں ان روایات کا حاصل ہیہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں ممبر پرتشریف فرماہوکر ہیں تشہدلوگوں کو سکھلایا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ان کا ایسا کرنا اور صحابہ میں ہے کسی کا حضرت عمر پرنگیرنہ کرنا یہ سب قرائن و ولائل ہیں کہ حضرت عمر پرنگیرنہ کرنا یہ سب قرائن و ولائل ہیں کہ حضرت عمر کا ایسا کرنا اور صحابہ میں سے کسی کا حضرت عمر پرنگیرنہ کرنا یہ سب قرائن و ولائل ہیں کہ حضرت عمر کا انتہد سب سے افضل ہے۔

جواب:

آپ کا یہ کہنا کہ شہد عرق پرسب متفق ہیں کسی نے خالفت نہیں کی یہ بمیں تسلیم نہیں ہے۔

ہاس لئے کہ جابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے تشہد کے سلسلہ میں حضرت عرضی مخالفت کی ہے انہوں نے تشہد کے الفاظ دوسر نے قتل فرما کرانہی کو اختنیار کیا ہے مصنف نے حضرت ابن مسعود، ابن عباس، جابر بن عبداللہ، ابن عمر، ابوسعید خدری، ابوموی اشعری، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم ان سات صحابہ کرام کی حضرت عمر سے اللہ مخالفت نقل کی ہے ان حضرات نے حضرت عمر کے خلاف تشہد نقل کیا اور اس کو اختیار کیا اور اس کی تخلیم بھی دی اس سے معلوم ہوگیا کہ حضرت عمر کا تشہد متفقہ نہیں ہے اس لئے اور اس کی تخلیم بھی دی اس سے معلوم ہوگیا کہ حضرت عمر کا تشہد متفقہ نہیں ہے اس لئے اس کو افضل قرار نہیں دیا جاس ا

ويل فرين تاني كي:

ریوگ فرماتے ہیں کہ ابن عباس کا تشہد سب سے افضل ہے اس لئے کہ ان کے تشہد میں ہے جو کسی اور تشہد میں ہے جو کسی اور تشہد میں ہے جو کسی اور کے تشہد میں ہے جو کسی اور کے تشہد میں ہے اور قاعدہ ہے الزائد اولیٰ من الناقص تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو افضل قر ار دیا جائے۔

#### جواب:

بیدیا کہ اولاً ابن عباس کی تشہد کے رواۃ میں بعض رواۃ کمزور تسم کے ہیں۔ مثلاً ابوالز بیران کی سند میں آرہے ہیں جب کہ تشہدا بن مسعود کی سند میں سلیمان اعمش ، منصور بن عتمر، اور مغیرہ بن م آرہے ہیں اور بیابوالز بیران میں ہے کسی کے برابر نہیں ہیں اسے کسی کے برابر نہیں ہیں اس کئے ترجے تشہدا بن مسعود کو ہوگ۔

نیزاگرآپ کے ضابطہ النوائد اولیٰ من الناقص کوتتلیم کرلیا جائے اور سند کی صحت وستم کو ندد یکھا جائے تو چر جابر بن عبداللہ کی تشہد کو سب سے افضل ہونا چاہے کیونکہ ان کے تشہد میں بسسم الله کالفظ بھی آیا ہے نیز ابن زبیر کے تشہد کواور بھی زیادہ افضل ہونا چاہئے کیونکہ ان کے تشہد میں بسم الله، وباللہ، وباللہ، وخیر الاساء کے الفاظ کی زیادتی بھی ہے حالانکہ ان دونوں کا تشہد آپ کے یہاں بھی افضل نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی سند کمزور ہوا کہ صرف الفاظ کی زیادتی کو بیس دیکھا جائے گا بلکہ صحب سند کو بھی دیکھا جائے گا بلکہ صحب سند کو بھی دیکھا جائے گا بلکہ صحب سند کو بھی دیکھا جائے گا۔

اس کے بعداخیر باب میں مصنف نے ابن مسعود کے تشہد کی افضلیت کی پچھ وجوہات بیان فر مائی، فر ماتے ہیں کہ ابن مسعود کا تشہد متفقہ ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تشہد میں ابن مسعود کے تشہد کے الفاظ آئے ہیں۔

نیز ابن مسعود کے تشہد کواصحاب ستہ نے نقل کیااس کے برخلاف ابن عباس کے انشہد کو بخاری سنے ہوگا ف ابن عباس کے انشہد کو بخاری نے روایت نہیں کیا (۲) ابن مسعود کے حوالفاظ ہیں وہی حضرت ابن مسعود کا ابوبکر صدیق سے بھی مروی ہیں ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود کا انشہد ہی افضل ہے۔

باب السلام فی الصلوة کیف هو (ص۱۵۷) نمازے نکلنے کے لئے کتنے سلام ہوں گے اس باب میں اس کا ذکر ہے اس بارے میں دوقول ہیں۔

قول اول:

صرف ایک سلام ہوگالیعنی سامنے کی طرف، نمازی خواہ امام ہویا منفرد، اور رہ گیا مقتدی تو اس کے لئے تبین سلام ہیں بیمسلک امام مالک اور اوز اعی کا ہے کتاب میں عذھب قوم کے مصداق یمی حضرات ہیں۔

قول دوم:

دوسلام ہوں گے نمازی خواہ امام ہویا منفر دیا مقتدی بیمسلک حضرات احناف، شوافع ، حنابلہ بلکہ جمہور علماء کا ہے۔ کتاب میں و خالفهم فیی ذلک آخرون کے مصدات یمی حضرات ہیں۔

وليل فريق اول كى:

حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صرف ایک سلام پھیرا کرتے تھے بس معلوم ہوا کہ بہی مسنون طریقتہ ہے اس پراضافہ مناسب نہیں۔

جواب:

کا حاصل ہے کہ حضرت بن ابی وقاص کی ندکورہ روایت کا مدار حضرت مصعب
بن ٹابت پر ہے اور مصعب بن ٹابت کے متعدد تلاغہ ہیں ایک تلمیذ عبد العزیز بن مجمہ
در اور دی ہیں یہ مصعب کے واسطے سے حضرت سعد سے مرفوعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک سلام پھیرنا ہی نقل کرتے ہیں لیکن دوسر نے تلی ذعبد اللہ بن مبارک ہیں اور ایک تلمیذ
محمہ بن عمر و ہیں اور یہ دونوں مصعب ہی کے واسطے سے حضرت سعد کی اس روایت کوذکر
کرتے ہیں مگر اس میں دوسلام نقل فرماتے ہیں اور مفاظ حدیث میں سے ہیں لہذا انہی کی
ابن مبارک اور محمہ بن عمر و زیادہ ثفتہ ہیں اور حفاظ حدیث میں سے ہیں لہذا انہی کی
روایت کوتر جے دی جائے گی۔

وليل فريق ثاني كي:

مصنف نے بارہ، تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت نقل کی، مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود علی، عمار بن یاسر، جابر بن سمرہ ،عبداللہ بن عمر، ابوما لک انتجعی ،طلق بن علی ،اوس بن ابی اوس رضی اللہ عنم وغیر ہم کی روایات ذکر کیس بیسب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً دوسلام پھیرنانقل کرتے ہیں اور حضرت سعد کی جوروایت حفاظ حدیث کے ذریعہ سے مروی ہے اس میں بھی دوسلام کا ذکر ہے تو پھران روایات کے مقابلہ میں دراور دی کی ایک سلام والی روایت کوتر شیخ نہیں ہوسکتی۔

باب السلام فی الصلوۃ هل هو من فروضها او من سننها (١٦١) فراغ عن الصلوۃ کے لئے لفظ سلام کا استعال کرنا کیما ہے بینی اس کا کیا تھم ہاں باب میں اس کا ذکر ہے اس بارے میں تین قبل ہیں۔

قول اول:

سلام فرض ہے تی کہا گر بغیر سلام کے نمازے فارغ ہو گیا تو نماز باطل ہوجائے گی سیمسلک حضرات ائمہ ثلاثہ بعنی شوافع، مالکیہ، حنابلہ کا ہے اور ظاہر ریے کا بھی بھی مسلک ہے کتاب میں فذھب قوم کے مصداق بھی حضرات ہیں۔

قول تاني:

سلام نہ فرض ہے اور نہ واجب بلکہ قعدہ اخیرہ بھی فرض نہیں ہے بلکہ نمازی جب دوسر سے تحدہ سے سر اٹھالے گاتو نماز ہوجائے گی حضرت علی ، قادہ ، عطاء سے بہی مروی ہے۔

### قول ثالث:

سلام واجب ہے ہاں البنۃ قعدہ اخیرہ مقد ارتشہد فرض ہے لہذا اگر سلام کے علاوہ کسی اور عمل ہے لہذا اگر سلام کے علاوہ کسی اور عمل سے نکلاتو نماز ہوجائے گی بیر مسلک حضرات احناف اور امام اوز اعی کا ہے مصنف نے فریق ٹانی و ثالث کو و خالفہم فی ذلک آخرون سے تعبیر کیا ہے۔

جواب:

حضرت علی کی فدکورہ روایت صحیح تو ہے لیکن اس کے خلاف حضرت علی کا ایک فتو کی بھی ہے چینا نچہ حضرت علی کا فتو کی ہے ہے کہ جب نمازی نے اپنا سر دوسر ہے ہجدہ اٹھا لیا تو اس کی نماز کمل ہوگئ و یکھئے حضرت علی اپنے اس فتو کی میں نہ سلام اور نہ تشہداور نہ قعدہ اخیرہ کو ضروری قر اردے رہے ہیں البتہ صرف دوسر ہے بجدہ کو ضروری قر اردے رہے ہیں البتہ صرف دوسر سے بجدہ کو ضروری قرار دے رہے ہیں اب حضرت علی کی روایت مرفوع اور اس فتو کی کے درمیان تعارض ہوگیا اس لئے قطبیق دینے کے لئے یہ کہنا ہوگا کہ ان کی مرفوع روایت میں دراصل خروج موال اس اس کے احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور سنت میں المسلم اللہ بیہ ہے کہ احب اور اس مسلم سے مطلب یہ ہے کہ احب اور اس نے کہنا ہوگا کہ ان کی مرفوع روایت میں دراصل خروج میں المسلم و سے اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہیں المحلم المور سے المور سے تعدہ المور ہو ہے کہ احب اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہوگیا ہوں کو سے اور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہوگیا ہوں کو سے دور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ ہوگیا ہوں کو سے دور عمدہ کو سے دور عمدہ طریقے کا بیان ہے مطلب یہ کہ احب اور عمدہ کی مور عمدہ کی احب اور عمدہ کو سے دور عمدہ کی احب اور عمدہ کی دور عمدہ کی مطلب یہ ہوگیا ہوں کی دور عمدہ کی دور عمدہ

یم ہے کہ نمازی سلام کے ذریعہ نماز سے نکلے اور پھر چونکہ بیروایت اخبار احاد کے قبیل ہے کہ نمازی سلام کے ذریعہ نماز سے نکلے اور پھر چونکہ بیروایت اخبار احاد کے قبیل سے ہاں گئے اس سے فرضیت کا ثبوت نہ ہوگا البتہ وجوب کے لئے مفید ہوگا اور واجب کے ہم بھی قائل ہیں۔

وليل فريق ثاني كي:

یعیٰ جن لوگوں کے زویک سلام نہ فرض ہے اور نہ واجب بلکہ قعدہ اخیرہ بھی فرض نہیں ہے تو وہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ذکر فرماتے ہیں جس میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افدا دفع داسیہ من آخو مسجلہ الخ کہ جب نمازی نے اپنا سر بحدہ ثانیہ سے اٹھالیا اس کے بعد اس نے حدث کرویا تو اس کی نماز کمل ہوگئ اس روایت سے معلوم ہوا کہ قعدہ اخیرہ اور سلام میں سے کوئی بھی فرض نہ ہے بلکہ صرف آخری سجدہ فرض ہے۔

#### جواب:

جس کا حاصل ہے کہ حضرت ابن عمر و بن العاص بی سے فدکورہ روایت کے فلاف دوسر مصطریقے پرمروی ہے چنانچ سفیان توری کے واسطے سے عبداللہ بن عمر وگل روایت اس طرح مروی ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قسطی الاهام المصلو ق فقعد فیاحدث ہو الخ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صرف ہجدہ سے سرا المصلو ق فقعد فیاحدث ہو الخ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صرف ہجدہ سے سرا مطاب بیں ہوتی بلکہ قعدہ ضروری ہے اب عبداللہ بن عمر وگی ان دونوں روایت وایت واللہ بن عمر وگی ان دونوں روایت وایت واللہ بن عمر وگی ان دونوں روایت واللہ بن عمر وگی ان دونوں میں تعارض ہوگیا۔

### وفع تعارض:

(۱) صورت میرے کہ پہلی روایت دراصل قعدہ اخیرہ کے بارے میں ساکت ہے اور دوسری روایت قعدہ اخیرہ کے بارے میں ناطق ہے اور یا درہے جب رولیت ساکت و ناطق کے درمیان تعارض ہوجائے تو ترجے ناطق کو ہوتی ہے (۲) صورت ہے
ہے کہ عبداللہ بن عمرہ کی پہلی روایت ابن مبارک کے طریق سے ہے اور دوسری
روایت سفیان توری کے طریق سے مردی ہے یا در ہے کہ یہ دونوں حضرات بالا تفاق
تقداور حفاظ حدیث میں ہے ہیں لیکن ابن مبارک والی روایت جمل ہے اس میں قعدہ
اخیرہ کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا اس کے برخلاف سفیان توری والی روایت مفصل
اخیرہ کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا اس کے برخلاف سفیان توری والی روایت میں تعارض
ہوجائے تو ترجے مفصل روایت کو ہوتی ہے لہذا سفیان تو ری والی روایت کو ترجے ہوگی۔

وليل فريق ثالث كي:

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عند کی روایت میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اوران کو تشہد سکھلایا اوراس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا اذا فعلت ذلک او قضیت هذا فقد تمت صلوتک الخاس روایت سے معلوم ہوا کہ صرف آخری سجدہ سے سراٹھ الینائماز کے لئے کافی نہیں ہوگا بلکہ تشہد کا پڑھنایا اس کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے نیز ابن مسعود ہی دوسری روایت میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا یوفر مان بھی مروی ہوا کہ مقدار تشہد قعدہ ضروری ہے مصنف مزید فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی قول بھی اسی مرفوع تشہد قعدہ ضروری ہے جمعنف مزید فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی قلامت ہے اور روایت کے موافق کی علامت ہے اور روایت کے موافق کی علامت ہے اور سمام اتمام صلوق کی علامت ہے اور سمام اتمام صلوق کی علامت ہے اور سمام اتمام صلوق کی اعلان ہے لہذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ صرف قعدہ اخیرہ فرض سمام اتمام صلوق کی اعلان ہے لہذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ صرف قعدہ اخیرہ فرض سمام نہ کہ سملام۔

وليل دوم:

حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عندكي روايت مين حضور صلى الله عليه وسلم كابير

فرمان مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی کونماز کے درمیان رکعات کی تعداد میں شک ہوجائے تو اسے جائے کہ یقین برعمل کرے شک کوچھوڑ دے اور اخیر میں مہوکے دو سجدے کرلے ہفصیل اس کی ہیہے کہ اگر واقعتہ جار رکعت پڑھ چکا تھا تکر اس کاظن غالب تین رکعت پر ہوااس لئے اس نے ایک رکعت اور پڑھ لی اور سجدہ مہو بھی کرلیا تو يهال جارركعت جونفس الامرك لحاظ سے يہلے يدھ چكاتھا فرض مول كى اور بقيدايك ركعت اور تجدة مهوينل موكى تو د يكھتے يہال خروج عن الفرض بلاسلام كے مور باہداور اس کے باوجوداس کی نماز درست ہےاس معلوم ہوا کہ سلام فرض نہیں ہے۔

نظر کا حاصل:

مصنف نظر کے ذریعہ ان حضرات کے مسلک کوٹا بت کرتے ہیں جوقعدہ اخیرہ کو فرض نبيل مانت جس كاحاصل بيرب كه قعده اخيره مين تشهد يره حاجاتا ب اور اخير مين سلام پھیرا جاتا ہے اور اس سے بل نماز میں قعدہ اولی بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی تشہد پڑھا جاتا ہے لیکن قعدہ اولی اور اس میں تشہد فرض نہیں ہے بالا تفاق بلکہ سنت یا واجب ہے تو قیاس کا نقاضا ہیہ ہے کہ قعدہ اخیرہ بھی اور اس میں تشہد بھی فرض نہ ہو بلکہ سنت یا واجب بهواور قعده اولى مين اختلاف نهين البية قعده اخيره مين اختلاف بهوقياس بيرجابها ب كم مخلف فيها كومنفق عليها يرقياس كياجائ اس لئة كهاجائ كاكر قعده اخيره بعي فرض بيل ہے يا در ہے نماز ميں قيام ، ركوع ، مجده فرض ہے اور اس كا تھم جور كعت اولى ميں ہے وہی علم ثانیہ اور ثالثہ میں بھی ہاس سے معلوم ہوا کہ جورکن مرر ہواس کا علم بوری نمازمیں بکسال ہوااور چونکہ قعود بھی مرر ہےاس کئے قیاس کا نقاضاریہ ہے کہ جو علم قعدہ اولی کاہے وہی حکم قعدہ اخیرہ کا بھی ہو۔

جواب:

مصنف نے فریق ٹالٹ کی طرف سے ندکورہ نظر کا جواب دیا جس کا حاصل یہ

ہے کہ قعدہ اخیرہ کو قعدہ اولی پر قیاس کرنا غلط ہے کیونکہ دونوں میں فرق ہے دیکھئے اگر

کوئی آدی قعدہ اولی بھول کر تیسری رکعت کے لئے سیدھا کھڑ ابوجائے پھراس کو یاد

آجائے کہ قعدہ اولی بھول گیا تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ لوٹ کر نہ آئے اس کے

برخلاف اگر کوئی قعدہ اخیرہ بھول کر پانچویں رکعت کے لئے سیدھا کھڑ ابوجائے تو اس

کے لئے تھم یہ ہے کہ لوٹ کر آئے اس کی وجہ بہی ہے کہ قعدہ اولی فرض نہیں برخلاف

قعدہ اخیرہ کے وہ فرض ہے اسی وجہ سے لوٹنے کا تھم ہے اور اتنی بات پرسب متفق ہیں یہ

ایسا بی ہے جیسا کہ کی کا سجدہ صلو تیے چھوٹ گیا تو یا د آئے پر اس کا تھم ہی ہے کہ لوٹ

کر آئے اور سجدہ کر کے کیونکہ دونوں سجدہ فرض ہے اس لئے آپ کا قعدہ اولی پر قعدہ

اخیرہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

بقيرانشاء الله أنده فاانتظروا انى معكم من المنتظرين محمضاء الدين نوادوي

